7622C Ja- 21 th

TIPLE - KHUTBAAT, E-ALIYA; YAANI ALL INDIA MUSLIM EDUCA--BART SADARAT KA MAJMUA (But-2)

Publisher - Muslim University Press (Aligash). Reater - Musattils Anwarer Hunard Kulser. Date - 1927 - 1928.

kges - 287.

Fréjerts - Knutberet-o-Tagasier - Al Fréis Mislim Educational conference Angarh - Kluthocat Educational conference Alizarti; Muslim

ٵڹۺٳؙۺٳڮۺڮڶڎۻڰ*ڰۿڲ* م إنا لوظات مرارت كالحوم حصّهٔ دُوُم (زابلار ابت رکم ابلاری م زمرتك قال مطالعة كأموز خالات ندكى مع فرقس كم جلاية كنيس مولوی افوا را محرصاحب زبیری دیار میروی) مالاینا دینا فواب فدر کارها کمان در دلانا مای تومید ایسان شامن ایسان در دلانا مای تومید ایسان شامن ایسان میرد بخزرى مكورية للانساع المحشوكا لمان الزرى مكورية للانساع المحشوكا لمان

يوا ورامي عال من كانفرنش كي زحر كراكوت أع كابي أولاد كي تعتبر كامها لا إم لأنام خازان كي كنده ترق اسي ومحروس في لسي تش كيانيا م مفدر جار رم كرنى سنان بوكا بيت باس ساله كوغورس شرهينك تواندا زه بوكا كرصرت ما ريك في كرك أكت كن قدر معلومات وقريب كل عود مي حريب اورها حب ولا واحباب مَى رُيارى ل رُفيبايعي - و معتقفات كمضادلدن كمصل ملائى الرى النائخ وياى آلاي سال برود الريالز كلم ويوكستي محارك اِسُ ما الدَّمِي فَيْقَالِمِهُمْ مِدْرِسِ كَي كُوشِيتُهُ أَرِعُ مِنَا مِنْتِ مِينِ هِنَّا مِنْ الْمُنْ مِي الد تعتلف وقات من مرن فرنقه ميرنے بعلم إحوالي عربے اورامتدا وزمان کے ساتھ ساتھ و تندل مختلف الماكث اقرام كے اصوال تعلیم من اللے میں اُن کونسا پر سی فرن ہے بیان کیا ہے۔ عِلا السحاب و في تعليمت والصبي مستطقة عن ان كناب هذو ربطا لعد فرائس . نهجا ل تعياني مُنْ خطاب

حسر دو

(اراجلاس بت ويم منقده كراجي منه أجله ما اجلاس ي م منقده كي كروسادي)

.

M.A.I.IBRARY, A.M.U. U5297 OFT THE TOWN

477 - 78

CILL TON



خطبات ماليدى اس د وسرى عدرس ديل بزرگون عمالات طبات الديكى تصاوير موجوي

| صفحر     | ب قبرست تصاویر                                                                                                                                                            | تميرشا راحلان |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 44       | متمس العلما ونتواج الطاف حسين صاحب حآلى صدراحلاس سبت ويكم كراجي                                                                                                           | 41            |
| ۵۵.      | آ نریب نواب سرخواحیه لیم امتیفاں مها درجی سی آئی ای زمین دھاکہ صدراصلان سیت فود کا میس                                                                                    | 44            |
| 4.       | ا ترمین ها دا چیسرمحرعلی محرفال صاحبیا در محسی آئی ای تعلقه دار محمود آباد صرافلان می                                                                                     | 44            |
| ۸jm      | عبدالله البرابي سيف على ايم ك خان بها دراي إلى ايم سي اي بنشنر له يني كمشنصد رحلال                                                                                        | 44            |
| \n\ :    | بست وجیادم ناکبور<br>نبر یا نس مسلطان محمد شاه اعامان بها در بالقا به صدراحلاس است و تیم دملی<br>عالیجیاب نواب عا دالدوله ما دالمانک مولوی سید حسین صاحب ملکراهی علی ایضا | <b>Y A</b>    |
| )= 4<br> | بها درموتمن جنگ بها درسی ای ای<br>عالینها ب میجرستین صاحب ملگرامی ایم دلی دی ای پی آئی ایم اسیس صمّد<br>اجلاسس سبت دشتم ککند د                                            | <b>Y</b> 4    |
| 149      | آنريل شرجش شاه دين جي حيف كورث بنياب صدراجلاس بست وفيم أكره                                                                                                               | 74            |
|          | مولوی عاجی سررهم بخش صاحب مان بهادر یکسی آنی ای پرسیدنت کونسل اف جینبی                                                                                                    | 41            |
| 441      | ر پاست بها ول پورضد را حباس نسبت موشهم را دلنپاری تصویر موجود نمین همی ا<br>حبیش سرعید الرحیم کے سی آئی ای صدر احلاس لبت و نهم نوپید (اس جدرین تصویر شاش<br>نمیس ہی )     | ۲ <b>۹</b>    |
| P4 b4    | ین بها در سرمهای خرشفیع بریشرات لاسکے سی ایس آئی صدراحلاس می ام علیگرخو                                                                                                   | pt to         |

# لِيشِيم الله التَّحْمُنِ التَّحِيمُ

### توست يرولوى مخراكرام الشرطال المات

موجوده زمانی جب که اگریزی تعلیم بهدوستهان مین سرعت کے ساتھ بھیل بہی ہوئ براروں اسکول ورکالج قائیم بیل ورکوئی ورٹیوں کی تعدا دمیں بر ابر اضافہ مور ہوئ اُس زمانہ کی حالت کا اندازہ کر ناسٹل ہوجب کہ آپ سے بیاس برس بیعی سلمان نہ صرف اگریزی تعلیم سے نا آشات ہے بلکہ اس کے سخت مخالف تح بنانچہ سرسید مرحوم نے جب اپنی تعلیمی تحربی کا آغاز کیا توعام طور بر سُمانوں کے مرطبقہ نے اِن کی مخالفت میں آواز بلندگی اور بجرخیدا فراد کے جواک کے مرسد اور اُن کے رفقائے کا راشقلال ور بھی ور دست در مخالفت کے سرسید اور اُن کے رفقائے کا راشقلال ور مستعدی کے سرسید اور اُن کے رفقائے کا راشقلال ور مستعدی کے سرسید اور اُن کے رفقائے کا راشقلال ور مستعدی کے سرسید اور اُن کے رفقائے کا راشقلال ور مستعدی کے سرسید اور اُن کے رفقائے کا راشقلال ور مستعدی کے سرسید اور اُن کے رفقائے کا راشقلال ور مستعدی کے سرسید اور اُن کے رفقائے کا راشقلال ور مستعدی کے سرسید اور اُن کے رفقائے کا راشقلال ور مستعدی کے سرسید اور اُن کے رفقائے کا راشقلال ور مستعدی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے۔ بیان کی کھسلس تجاہی ہوئی سرب

کی جدوجہ کے بعد فضامیں اس قدر تبدیلی بید امہ گئی کداب کوئی آوا ز جدید تعلیم کی خیالفت میں ملبند منیں ہوتی۔ اور اگر ہومی تو کوئی خضر البشل فلاس تعلیم کنے کے بیلے آما و ہنیں ہی۔ یہ اور بات ہو کہ سلمان لینے ضرب البشل فلاس تعلیم کی گرانی اور بعض و مرسے اسباب کی بنا پرا بھی برنسبت غیر سلم اقوام سے جدید تعلیم میں بیں ماندہ میں لیکن اس کے بیعنی مرکز نہیں ہیں کہ وہ جدید تعلیم سے مخالف میں یا اس کی ضرورت سے آخیں انا رہے۔ سرسد سے اس مخالفت کے طوفائ حیں طریقہ سے متعا بلہ کیا اور آخر کا رجن ورائع سے کامیابی خال کی اس موقع خیصاً کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا خالیا ہے جانہ ہوگا۔

(۱) جب سرسید سے بیم محسوس کیا کو مسلمان نہ ہی جیٹیت سے انگریزی تعلیم کے مخالف ہیں اور اُن کا یہ عام خیال ہو کہ ایک غیر سلم قوم کی زبان سکینا مذہب اُئر ہنیں، تو اُنخوں سے مضامین خطبات ہتفل سے اُئل اور لیبین منہور ما ہا نہ رسالہ تہذیب لاخلاق کے ذریعہ سے مسلما نول کے اور تبایا کہ ندیمب علوم جدیدہ کا مخالف نہیں ہو۔ اس کے علاوہ اُنخوں نے تاریخی حیثیت سے نامیت کیا کہ مسلما نوں نے لینے عمد عرفیج و کمال میں غیر قوموں کے علوم سیکھ بلکہ اُن میں خاص ف کال کیا کہ مرسید کے ان کیز درمضامین سے مالی وید دی گار بیدا کرفیئیے ۔ جو اپنے عالم این اُن کے بہت سے عامی وید دی گار بیدا کرفیئیے ۔ جو اپنے عالم این ان کی سے عالم این ان کے بہت سے عامی وید دی گار بیدا کرفیئیے ۔ جو اپنے عالم این ان

مضامین اور تصنیفات و خطبات کے ذریعیہ سے مسلمانوں کے خیا ات کی اصلاح کرتے رہے بیال تک کہ مخالفت کا وہ طوفان تھنڈ ا ہوگیا۔ اور اب لوگوں کو سرسے پیاور آن کے احباب کے خیالات سے وہ نفرت نہیں رہی جو سیلے تھی۔

ر ۲ ) چونکه انگریزی سے لولول ورکالجوں من سلمانوں کی مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نه تقاً اس بيئے مسلما نوں كوعام طور ير أنگرمزي تعليم سے وشت هی ۔ د ه خیال کرتے تھے کہ زہبی تعلیم ناخال کرنے سے ان کے سیجے اسلام سے برگانہ ہوجائینگے۔اورسلانوں کا بیزنیال کھے ہے جانہ تھا ایس سرسپدنے یہ تجویز کیا کہ سلمان اگریزی تعلیم سمے سیٹے بنی تصور رگاہی قایم کریں ۔جو خو دسل نوں کی نگرانی و انتظام کے ماتحت ہوں اوراک درس کا ہوں منسلمان کوں کی زمی تعلیم و ترمیت کامعقول تنظام کیا جائے جیانچہ حدربال کی سعی و کومشعش کے بعد سرسدے <u>ھے شاہ</u> س علی گرہ کے کا ساک بنیا د رکھا سٹ بعہ وسٹی مسلما نوں کی دسمی تعلیم کے لئے علی ڈعلم كمينيان نبالي كئين لفات ليم تونز بوا- نا زك لين مسجة عميري كئي-اوس اخلاقی گرانی کے لیئے آبالتی ونگراں مقرر کئے گئے ان انتظا ماہے مسلمانوں کواکی حدّ کے طینان ہوا' اور وہ اپنے بچوں کوتعلیم کے لئواس كالج من تصحفيراً ما ده بوكئ -

رس ) یا وجو د مندرجهٔ بالا تدا بسرکے انھی مسلمانوں کی ایک کثیر جاعت ہندشان میں ایسی موج دھی جو یا توسر سید کی تحرک سے قطعاً ا است اتھی یا اُن کے مخالف تھی۔ اِس لئے کالج قایم کرنے کے وہی ال بعبد شاخ میں سرسیدسے یہ محسوس کی کہ مندوستان صبے وسع مک سرکوئی ئىفىدىخرىك اس دقت *تك سرسز و* كاميا بېنىپ بېوتكتى جب *تك سرسا* و میں ایک متعل ومضبوط جاعت الیتی موجو لگاتاراس تحریک کے متعلق تبلیغ واست عت کی خدمت انجام دیتی رہے۔ بلکہ *لک کے محتلف صو*لو<sup>۔</sup> میں وورہ کرکے اور لوگوں کو جمع کرکے اپنے خیالات اُن کو سنا ہے۔ سرسسيد ك إستخيل كانتيجه وه منهور ومعروب المبن يحس كانا مختلف تبدیسیں کے بعداج کو ال انڈیاسلم انجیشل کا نفرنس ہجا ور جس كاصدر دفترمسلم أون ورستى كے بيلومين مقام على كرمة قائم ہے۔ اس موقع بر کا نفرنس کے اغراض ومقاصد کیفسیل سان کرنے کی حاجت تہیں۔گزیشتہ جاکتیں سال مس کا نفرنس نے اپنے مقاصد کے متعلق اس فد كثرت سے لٹر بحرست أنع كيا ہج ا در مبند دمستان كے مختلف مقامات يراثينے ا جلاس منعقد کیئے ہیں کہ سرطری الکھامیلان نہ صرف کا نفرس کے نام سے واقف ہوجکا ہے لکہ احمب لی طور سراس کے اغراض و مقاصرے می بالغيري-

كانفرنس مهلانون كى سب سيريسى باقاعده الجبن بحروا كي خاص قانون وس وستور العمل کے ماتحت کام کرتی ہج ا ور موجودہ تندیب وتمدّن نے قدمی مجالس کے تتعلق جوتهذیب وضابطه لازم قرار دیا ہے اس کی پابند ہے۔ یہ کا نفرنس سرسال وسمرك أخرى مفتدس انيا احلاس مندوستان كے كسى فاص شريعقد کرتی ہوجو اکتشبرتین رو زیک رہتا ہو۔ اجلسس کی رہ نما ئی کے لئے سیلے سے ایک صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔صدر اجل س کے نظم کو با قاعدہ قایم رکھنے کر علاوه ایناخطبُه صدارت می ٹرمتا ہج جوعموً اُلکھا ہوا ہوتا ہج- چوں کہ صدارت کے لیئے اکثر مک کے قابل و ممتا زاصحاب کا انتخاب ہوتا ہی حوعلا و تعلیم ایت ہونے کے اپنی قوم کی حالت کے متعلق کوسیع تجربہ رکھتے ہیں رہاکہ سیلے سے قومی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں ) اِس بنا ہیروہ اینا خطبُصدار فاص توجم ا ورمخت سے تیار کرتے ہیں ا در اپنے تجربہ و وسع معلوم<sup>ا</sup> کے کا طاسے جن چزوں کومسلا نوں کے لئے مفید سمجھتے ہیں سیان كرتے ہيں۔ اس ليئے بير منالات وافخار درحقیقت اس لائت ہیں کہ قوم ان بر على كرے اور آيت ده تعلوں كے لئے أن كو محفوظ ركھے - گزشت مول له مّت میں کا نفرنس کے اُنتالیس احلاس مندوستان کے مختلف صوبہ جات یں منعقد ہوئے اور سراحلاس کی رپورٹ سال بہال تیاہے ہوتی رہی جن میں رہ خطباتِ صدارت عی سٹ ال تھے لیکن کے یہ ریورٹس ما بید ہیں۔

اس بینے اگرسی تحص کو ان خطبات کے بیسے کا نسوق بھی ہوتو اُن کا کمیا کرنا مکن بنیں۔ البتہ کا نفرنس کے صدر و فتر ہیں ایک ایک علیہ محفوظ ہج ۔ لیکن اس برشخص سفید بنیں ہوسکتا۔ اس محافظ سے کا نفرنس کا یہ کا رانا مہ لا یہ تحیین و ستایش ہو کہ اُس نے اِن براگندہ خطبات کو ایک جا کرے تبایع کھنے کا اہتمام کیا ہی۔

ہواصحاب ابتداسے کا نفرنس کے شرکب ویدد گارہں اعفوں نے آہتے ساہتہ چالیں سال سی مینجات شنے ہیں اور اس طرح سے سنے ہیں گہ آئے یئے سفر کی زخمتیں اٹھائی ہیں روپیصرف کیا ہج' ا درب ا و قات آرام ق راحت کی قربا نی بھی کی ہے۔ لیکن حُطّیات عالیہ کے ناظرین حُوشس نصیب ہیں کہ جو دہستان د وسروں نے جالیں سال ہیں تصرفِ و ولت وراحت سنی وه آج مکمل صورت میں اُن کے سامنے موجو د ہوجس کو د ہ چند گھنٹے میں اِس طبع بڑھ سکتے ہیں کہ نہ سفر کی ضرورت ہی نہ صرفِ زر کی حاجت۔ توم میں سرخیال کے لوگ ہوتے ہیں عمن بیعض اشخاص ایسے بھی ہوں جن کے نر دیک کا نفرنس کی بین مدست مفید و لا بق ستانش نہ ہو ا در اًن کے خیال میں اس دہستان کہن وا نسانہ یار سنیر کا شایع کر ناتھ ساج ا سجماجائے لیکن بینتیت ہوکہ مک میں الم نظر میں ہیں وال کام کی اہمیت نخواب سمجم سکت بن ۔

ہمارے نزدیک مختلف حتمال سے میں مجموعہ نمایت مفید و دل حیث ہے۔ اجا لًا تعص حصوصیات کی طرف اشارہ کیاجا تاہج۔

(۳) عام طور پر مرکتاب زبان وطرزا داکے کا ظاسے ابتدائی انتہا کے کا ظاسے ابتدائی انتہا کے کا ظاسے ابتدائی انتہا کوئر با کے کا دائی کوئر با کوئر با کا بمتر نو ناہوں کوئر با کا بمتر نو ناہوں کوئر با کا بمتر نو ناہوں کا بحد کی زبان کا بمتر نو ناہوں کی گاب اپنے عمد کی زبان کا بمتر نو ناہوں کی بیٹ خصوصیت ہے کہ زبان کے کا ظاموال کا بحد الکی باب و و سرے سے محلف ہے۔ چوں کہ اس کی ترتیب وکیل جا کی باب و و سرے سے محلف ہے۔ چوں کہ اس کی ترتیب وکیل جا اللہ بال میں انجام بزیر مہوئی ہے، لمذا زبان میں تدریج با جو انقال بات و تبدیل ال ہو تی رہیں ا ورط نقیرا دا، طرز ہستدلال ،

اسلوب بیان ۱ در دخیرهٔ الفاظ کے بحاظ سے زبان س حتر تی ہو کی کن سب کا اندازہ اس کتا ہے۔ ہوتا ہو۔ ابتدا کی خطبات مخصرا ورساڈ میں ۔ اُن میں مضامین کی کوئی خاص ترتب یا تقسیم بنس نرمختلف تعلیمی کُل یر بحث ہے۔ بلکیب وہ زبان میں کا نفرنس کی صرورت کا اخلیار کریے مسلما نوں کو انگریزی ٹرسطے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اِسی ول جھیں كهيب أن نكته حيس اشخاص كاحواب مي يحرو كانفرنس ا ورا نگرنزي تتليم کے مخالف ہیں زیان میں مغرست کا اثر مطلق نئیں یا یا جاتا ۔ البتہو ہ سا ده طرزیهان ضرور موجو د سج حوسرسب پدیسنے وا تعات دسال کے بیان کے لئے اختیار کیا تھا۔ است دامیں لوگ زیادہ ترمسری نوًا ب محس لملك مولانا خلال الذير احمر ا ورعستا تسلی جیسے بھا ناروز گارشا ہرکے دیکھنے اور اُن کا لیجر یا کلام سنننے کے لئے آتے تھے خطائصدا رت کو کوئی خاص اہمیت حال نهیں تھتی ۔صدرتا عدہ کے مطابق احلیس کانطنہ تا یم رکھنا ۔ گرسریہ کی زیر دستشخصیت سے مرعوب مبوکراُن کی مرحنی کے مطابق کام كراعا ليكن حب عندسال بيدام تدام تداس كانفرس مقل مضبوط حشبت اختیا رکرلیٔ اوتعلیمی کا م کے تحریہ کی بدولت بهت مسائل بحث ونظر کے سائے سامنے اسکے توخطہ صدارت

نے می ایک فاص حثیت اختیار کرلی - اب صدر کا کام صرف احلال کے طریقہ کاری رہ نمائی کرنانہ تھا۔ بلکہ لوگ اس سے یہ توقع می تے تے کہ وہ موج دہ تعلیمی مانل ورز بربحث مضامین برمسلمانوں کو ابنے تجربہ وخیالات سے فائدہ ہیونجائے گا۔ اُن کی تما مضرور تو کے متعلق مفید تدا بسرتا کر اپنی قابلیت کا نبوت دیگا۔ کا نفرنس کے سات ابندائی اجلاس خطبه صدارت کے محافات کھے متاز نسی ہے۔ ليكن ١٩٥١ء من حب كا نفرنس كا الحموال احلاس على گره من معقد مول ا در او المحس للک صدر نتخب ہوئے توخطبہ صدارت میں ایک خاص وسعت وشان سیدا مرد کئی- پیسپ سے میلانتطبہ تھا حس میں ور بیان ا در حوشش یا یا جا تا هجرا در انت بر<sup>د</sup> ازی کی اکیپ خاص حملک نظراتی ہی۔ شلا نواب صاحب ایک موقع پر کمتہ مینوں کے جواب میں

اپنی قوم کے لئے کیا کیا، اوراس دوسی ہوئی کشتی کے بیانے میں کون سی کوشش کی ؟ اگر سم سے مسلمانوں کے يك دير دكنشت بنايا انا كدكناه كيا - گريد فرمائيه كذاك نبايا مهداست المقدس كهان جهان جاكر هم سحده كريع؟ اگریم نے اپنے بھائوں کے واسطے ایک قومی کا نفرنس قایم كى ہم تعبول كرتے ہيں كه أكب بے سودكام كيا ، مگر ہائے د دست براهِ مرمانی به فرما دیں که اُنٹوں سے توم کے ل يرمرشي يرسف قوم كي صيبت يرماتم كرين يركون سي محلسب ني ج كه مم د بي جاكر نوسكرس ا ورسوپيشي؟ سم اگر مصریاب سود کام کرے نے گنہ گا رہی تو قوم کو مرت و تھے اور کھے نکرنے کا دسمہ دار کون ہوے گرد سر توگشن و مردن گنا و من دیدن ملاک د رخم نه کردن گناگیست گیرم که وقتِ ذیح تیبیدن گنا ومن د انشه وسشنه تنزیه کر<sup>د</sup>ن گن کیس<sup>ت</sup> غرض نواب صاحب کی صدارت کے بعی خطبہ صدارت استہ استہ وسعت و جامعیت اختیا رکز با گیا ۔حب دیدمباحث پیدا ہوگئے۔

أكررى زبان كے اثريت أردوك وخرا معندوات وصطلحات میں اضا فیر ہوتا گیا ۔طریقیہ ستدلال ا ورطرز ۱ دامیں تتب دلیا يبدا موكس فيانخه أكران خطبات كوسسل طرتقير مريرها جائي ۔ توزبان کے بیت کام ارتقائی مدایج صاف طور پرنظر استے ہیل ک<sup>ے</sup> يراندازه مق المحكد زبان نے گزشتہ جالیس سال میں اسالیپ بیان ا ور ذخسیسرهٔ الفاظ کی حثبیت سے کس قدر ترقی کی اور مغربی تعلیم خيا لات وزبان يركيا اترشرا-لهندا اس محاط سے همي پيخليا تـا يكي خاص حنثیت رسطتے ہیں جوکسی د وسری کتاب کو چال نہیں ہو۔ ) قدامت اورامندا وزما نهبے ان خطیات میں ایک تاریخی عثبت مح میدا کردی ہو۔ جہال ک<sup>ی تع</sup>لیم و تربت کا تعلق ہو پیخلیات ٹانعلیمی با یرجا وی بین -اگر بحث کا کوئی میلو ایک خطبه میں رہ گیا ہی تو د وسرے میں موجو و ہی-ان خطبات سے مسلما نوں کی گزشتہ ہمل لہ تعلیمی ایخ اجالی طور بر ہمارے سامنے آجاتی ہی۔ مثلاً ابتدامیں لما ن حدیق لیم کے خالف ہیں تو تعلیم کے جواز اوراُس فی ضرورت برعت لی ونقلی د لاُلاسٹس کئے جاتے ہیں اِنگور جب رفته رفته مُسلما نوں کےخیالات میں تب دہلی پیدا ہوجاتی ہج وتعلیم کے متعلق بہت سے جزئیات بریجٹ کی جاتی ہے۔ اور طرائقیہ کارتج بز

كياجاً البحريكين حب ملاتب ليم شروع كريستيم بي تواس را ه مين شكلا و وشواریان شیس تی ہیں کہیں افلاس زنجیریاین جا ا ہوکہیں خاص خاص قوانین شک را ه<sup>ژ</sup>امت مهو<u>ت می</u>ن کمجی مرا دران وطن کی همه گری اور تنگ نظری تعلیم من شکلات بیدا کرتی ہج ۔ اِس پنے شکلا کے ص کرنے پر توجہ کی جاتی ہوعنسریا کی تعلیم کے لیئے وظالف ما بنگے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ سے تعلیمیں آسیا نیاں ہم میونجانے کے یئے مطالبہ کیا جاتا ہی۔ برا دران وطن کی بے مری بر افلار رنج وافسوس ہوتا ہی۔ مگران سب شکلات کے با وجو دفعلیمی کام برا برجاری رئتا ہے۔ بیان کمپ کوشلان شسیم یا ایکر اسکولوں ا در کا لجوں سے نسکتے ہیں -اور گورنمنٹ کی کچھ ملا زمتیں اُن کو " طال ہوجاتی ہیں۔

حب تعلیم اس حد که بیونج حاتی می تومسلمان ایک قدم اور بر بات ، بینی اب تعلیم نسواس کی ضرورت سامنے آتی ہجا ورسلما لؤ کوخطبۂ صدارت بیت تبایا جا اہم کہ حب تک عورتمیں تعسیم یافتہ نم ہو بیت کی تعلیم و ترب معقول طریقی سے ممکن نہ ہوگی کیوں کوتعلیم ا ابتدا اعوشِ ما درسے شروع ہوتی ہے۔ جبندسال کی پہیم سبلیغ کے میدسلمان تعلیم نسواں کی ضرورت کا اعتراف کرنے ہیں۔ کا نفر نن یں ایک تقل شعبہ قایم ہوتا ہج-اور ایک زنا نہ کول کی بنیا درگی جاتی ہے ۔

ہی۔ جنانچہ اب جند سال سے کا نفرنس کے نطبیہ صدارت میں اس بمہ بحث کی جاتی ہی ۔ اور کوری ہیں اس کے متعلق جو کھے ہور ہا ہواس کو بطور مشال بیان کیاجآ ہے۔ اِسی سلسلہ میں شبینہ مدارس کے قیام کامعاملہ ہوجس کی ضرورت نتیت سے محسوس ہورہی ہو اِس باته ساته ساته جربه ومفت تعليم كامت الهي رير بحث اگيا بجراوراس ضرورت برخاص طرتقیہ سے زور دیا جا ایج اور حوں کہ حالات کی تبدیلی ا ور مرا دران وطن کی مهه گیری ا ور ننگ نظری کی وجسے ملازمت کا دروازہ مسلمانوں کے لیئے نبد ہور ہا ہو 'اس لیے اب اُن کوصنعتی و تجارتی تعلیم کے حال کریے کی ترغیب ہی دی جاتی ہو کیوں کہ پیخطرہ بیدا ہوگیا ہو کہ اگرسلما نصنعت وحرفت پرمتوجہ مہو توکسب معاش کے زرخیز وسیالی سے محروم رہ جائینگے ۔ علا و<sup>ہ</sup> خطبهٔ صدارت کے بیر مبایل مختلف تجا ویزکی صورت میں بھی میں میتے رہتے ہیں۔غوض حالات کی تبدیلی اور زمانہ کی ترقی پزیر رفت ار في بهت سے جدید سائل سیدا کرنسے اس لیئے و ا ٹر کا مجت ازادہ

وسعت اختیا رکر ماجا آ ہے۔ اس بنا بر کا نفرنس *کے صدر کا یہ فرض برگیا* ې که وه اسني خطيمين سلمانوں کې نمام صروريات کا انتقصاکرے اور ان کے متعلق مفید تدا برتائے قطیات عالبہ کے مطالعہ سے بیب باتیں اجا بی طور برمعلوم ہوجاتی ہیں ا ور میر اندا زہ ہوتا ہو کہ گرششتہ جهل الدؤورين خلت م تعليم وطريقير تعليم من كيا تبديليان بيدا ہوٹیں، ا درمَسلانوں پر ان اُنقلابات کا کیا الٹریٹرا- اس سلیاس سلم کیے نی درسٹی کی تخریک اور اس کے انجام کا بھی حال معلوم ہو آ ہو۔ غرض سیکڑو لعلیمی سائل ہر حن کی اجالی ایریخ خطبات کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہی اور وہ طریق کا ربھی معلوم ہوجا تا ہج چوبہ حالتِ موجو دہ مسلما نوں کے لیے مفید ہو۔ اگر آپ اِن خطبات كاغورس كمطالعه كرينك توآب كومعلوم ببوكا كرتعليم كمتعلق كننے جدیدمیال بیدا ہوگئے اور ماک کی سے اسی واقتصادی عالت نے مسلمانوں کی تعسلیم پرکسیا زبر دست اثر ڈالا ہج ۔ بینچر*ی* آپ کوکسی د و سری کتاب ہے معلوم نہیں ہوسکتیں لہذا اس میلو سے ھی خطیات کا مُطالعیر کیا نوں کے لئے مفید وسو دمزدجتہ رہم) یہ خطبات درحقیقت علی گڑھ تخرکے کی این کے چند اجزایا ابواب ہیں اور ایک ہم صرورت کو پورا کرتے ہیں۔ قبمتی سے علی گڑھ کے

کے متعلق کوئی متعلل کتاب اپ کا کینیں بھی گئی لیکن آ ہمشہ آ ہمشہ ایسی متعد د کتابیں ورسائل شائع ہوسیکے ہیں جن کامطالعہ علی گڑھ تخرکب کے متعلق صیح معلومات مہم میونجا تا ہی ۔ مثلاً سرسید' نواب محسن لللك وغيره كحمضامين جرتهذيب الاخلاق مي حييا كرتے ہے ام تعل كتاب كى صُورت بيں شائع ہو گئے ہيں، اسى طى سرسب ئۇنوا مىمىس كىلىك ا دىشمىل لىللامولانا مْ رُيرِ الْحَرِكَ تَمَا مِ لِيكِيرِيّت بِو بَيْ حِيبٍ كَنْ - سرسيد كَيْ مَل سوائخ عری مولانا حالی کے قلم سے حیات جا و بدیکے نام سی اسی صدی کے اوا ٹس میں سٹ انع ہوگئی حیں سے علی گڑھ ترکب کے ابتدائی مالات تفصیلُ معلوم بروسکتے ہیں بھا ایم بین کا نفرس نے نواب و فارالمل کی کمل لائٹ و فارجیات کے نام جھا بی ہی حس میں علی گڑھ تحر ک*یپ کے متعلق ٹر*ا ذخیرہ معلومات کا موحدِ د ہجو۔ان سب کتا ہوں کے علا وہ سرسب را نوامجس کا ا در نواب و قا را لملك كرمكاتيب عيست نع سي يك بين حن من على كره تحرك كے متعلق مبت سے اسم واقعات ملتے ہیں۔ یرسب چز*س کالج کی تا یہ کا ہے اجز*ا اور ابوا ب میں وراب خطباطاتی یے اس سلسال کو بڑی جا تک کار کیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان سب

کتا بوں کا مُطالعہ کرے توعلی گڑھ تحریک کے متعلق اُس کو کا فی عبر اُس کو کا فی عبر اُس کو کا فی عبر اُس کو مثال ہو۔ ملکہ ایک سلیقہ من شخص ان سب چیزوں کومیش نظر رکھ کرعلی گڑھ تحریک کا کی ول حمیب فیصل این خریب کرسکتا ہو۔ جو کمی عتی وہ خطبات نے بوری کردی یخوش ختلف وجوہ سے یہ خطبات نمایت ول حمیب وسبق اموز ہیں اور حتینا زمانہ گزرتا جائیگا وال کی تعدر وقتیت بڑھتی جائیگا۔

یہ خطبات بجائے خود دل حبب تھے لیکن ہرصدرائم بن کے مختے حالات
واتھا ویر سے اُن کو اور زیادہ دل حبب بنا دیا ہے۔ امجی چوں کہ زیادہ
زمانہ نمیں گزرا ہم اس لیے کوشش کر سے سے حالات فراہم ہوگئے،
ور نہ حید سال بعبہ لماش کرنے بر مجی ہاتھ نہ آتے ۔ تصویروں کا منا تواور
زیادہ وشوارتھا ۔ اب مجی اکی سال کی تلاش وخط و کتا بت کے بعبہ تیا اُت
وقصویری فراہم ہو گئیں۔ فوا ب صدریا رخیاک بہا ور مولسنا
حاجی محید بیب لرحمٰن خاص حب شروانی آنرینی سے کرٹر کی کوئی کوئی کا نفر نس سے در مولسنا
کانفر نس نے اس محبوعہ کی ترتیب و تد دین کے لیے جن صاحب کو نسخت کی کوئی کہ مولوی افوا را محمضا
اُن کی موفون ت ہیں کوئی کلام نہیں ہوسکا۔ کیوں کہ مولوی افوا را محمضا
کو اوالی سے کانفر نس سے والستہ ہیں۔ اُنھوں سے زمانہ و در از تاک

نوام محس لملك نواب وقا رالملك صاحراده افعاً بل محرفات ا اور نواب صدر با رخباك بها در كے ساته كانفرنس كاكام كيا ہجا وكانفر كے اجلاسوں كے انتظام میں فاص صدلیا ہج۔ اس كا فاسے وہ گویا كانفرن كى زندہ مارىخ ہىں۔

گزشتہ جالیں سال ہیں جن قدراصحاب کا نفرنس کے صدر ہوئے اُن ہیں سے بجز و وصاحبول کے مولوی افوار انتی صاحب کو دیجا ہو، اکثرے ملاقاتیں کی ہیں اور اُن کی ابتیں سنی ہیں اور بہت سے لوگوں کے خطبہا کے صدارت خود اُن کی زبان سے سنے ہیں۔ بہت سے بزرگ ایسی میں جن کے حال ت زندگی دیکھنے کا اُن کو خاص موقع ملا ہی ۔ ان حالات کے میں جن کے حال ت زندگی دیکھنے کا اُن کو خاص موقع ملا ہی ۔ ان حالات کے کا خواس اس کا م کے لئے اُن سے زیاوہ موزوں کون ہوسکی تھا ؟ اور شاید اب علی گرمہ میں اور کو کی شخص ایسا موجود بھی نہیں جو ایک رکبع صدی سی کا نفرن کا نفرنس کے مقاصد کے سلسلہ میں مہندوستان کے قریبًا ہم صوبہ کا ہزاروں کا نفرنس کے مقاصد کے سلسلہ میں مہندوستان کے قریبًا ہم صوبہ کا ہزاروں مناب فرکیا ہو۔

چنانچ حبیبی توقع تھی مولوی ا نوار ائے رصاحبے اس خدمت کو نہائیت دل حبیبی ا در ذوق کے ساتھ انجام دیا۔ حالات کے سلسلہ میں بہت سی چنریں اُنھوں نے ایسی تھی ہیں جن کے وہ چٹیم دید را دی ہیں - یہ واقعات ہم کو صرف آن ہی سے معلیم ہوسکتے تھے۔ اب جبی آیندہ علی گڑھ تحرک کی ۔ گاب ہے۔ اس کے لیئے مولوی افوار انحرصاحب کی یہ گاب بہت مفید دکار آید ہجا ورعام ناظرین کے لئے بھی جوقو می تحرکات سے کچھ بی تعلق رکھتے ہیں نہایت ول جب نابت ہوگی، اور شن قبول حال کرے گئی امریت کہ کا فقر نس کی جالسیوں سال گرہ داجلیں) کے موقع پر احجامال مرداس ہی اس کی باعث ہوگا۔ اور مدراس کا مدراس ہی اس کی باعث ہوگا۔ اور مدراس کا جالسیوں نے کو کا اور مدراس کا خاکستان میں ہونا ولی کو کے اور مدراس کا خاکستان میں ہونا کی اس کے موقع کے کہا ہونے کو کا اور مدراس کا خاکستان میں ہونا کو میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی اس کی میں اس کردیا۔

سلطان جمان میں کی میں میں اس کی میں اس میں اس میں میں میں ہوری میں میں میں میں ہوری

٢٠ رئي ڪيواء

#### الميتسم الله التحالي المتحافظ

## وساحمادوم

نوستجام اوراق بل

المحرد تدعلی احسانه من حلباتِ عالیه کی مهی جلد دا زاجلاس اقدل منعقده علی گره تا اجلاس منعقده تو هاکه احساس کی در مناب این مسیم منعقده تو هاکه ) وسمیر ۱۹۳۰ ترکی کے اخیر مفہت میں شاکع ہوگئی۔ باتی رہے میں دس برس کے خطبے اور مبر صدر احلاس کی زندگی کے اہم بیلوا وران کے فوٹو ، وہ اب دس دس برس کی و وجلد وں میں منظر عام میر ہیں -

یا د بهرگا حب اس محلس کانفرنس کی نبیا د بیری تو ده زما نه مسلمانوں کی دماغی و شعور

انخطاط کا آخر باب تقالیکی جب شیت اتهی کسی کام کا ارا ده کرلیتی بچرتو و بهی اس کراسان بھی بیدا کردیتی ہو۔ خیا پخر حب اس کو منظور مواکد منبد دست ان کے مسلمان بھر نئے سرے

ب باید استان از بیاری اور شایسته قوموں کے بیلو بہ بیلو کھڑے ہوئے کی طاقت سے علم وعمل کی زندگی میں اُ بھری اور شایسته قوموں کے بیلو بہ بیلو کھڑے ہوئے کی طاقت سے علم وعمل کی زندگی میں اُ بھری اور شایسته قوموں کے بیلو بہ بیلو کھڑے ہوئے کی طاقت

بیداکرین تواس قوت کی رفع اوراس کا حیم کانفرنس کی سکل و صورت میں ظامیر مواحب علی اخلاقی احجاجی نشو و نما کے کا ظرسے نئے سرے سے برگ و باربید الکئے۔ اخوت

اسلامی کا بُراناستی یا د د لایا ، قومی مهدر دی کی آوا ژکا نول می میونجانی ، نا مونطیبول

ریا یون مجوکہ قوم کے داکٹروں ) نے قوم کے امراض کی شخص کر کے جبم قومی کے مبر کم زور حصہ کوطاقت بیونیانے کی کوشش کی فطرت کا قاعدہ ہم کہ اس عالم خاکی سہر شنے کی ابتدا ساوہ طریقے سے ہوتی ہوجس میں طرح طرح کی نیز نگروں اور تبطوینوں کا فلور تبدیج اور صرورت کے مطابق ہوتا ہم کا نفرنس کے ابتدائی کو در میں خطبات صدارت اسی شان ساوگی کا بیلو سلئے ہموئے ہیں مگرجوں جوں زمانہ آگئے بڑھتا گیا ہم ضرور آلات کی فرا دانی اورحالات کے انقلاب کے ساتھ خیالات کی وسعت بھی ہمہ گیری اختیار کرتی جاتی ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہیں مگر وں سکے خطبے اُن کا مرضور یا ت برحادی کی جراح ہیں۔ کرتی جاتی علم وفن کے اہم مسائل نے ہوئے ہیں۔

 یریمی نظر کی کرچرخیا لات اب طشت زیام بین ان برسود ایست برا برا در دکاتا رحبت کیک قوم کو اس کی ان کم زور بوس پر توجه دلائی کو گرکتنے اصحاب ایسے بین جنوں زاس مقیقت پر توجه کی اور جو کہا گیا اُس کو انفوں نے شرحا اور جو لکھا گیا اُس کو انفوں نے شرحا اور علی کرنے میں مربی کا قدم شرحا یا ہے جو بزین تحرکیوں رز ولیوشن نظرات میں مکن علی خات تو می پرحاوی ہوا دراس ترتیب کی بی غرض بح ہو۔ اس مجبوعہ کا مطالعہ ہاری عام ضروریات تو می پرحاوی ہوا دراس ترتیب کی بی غرض بح

اكب خاص بات بهارسے طالبان علم كے بئے اس تعموصہ ميں ان بزرگوں كى سيت كامطالعه بحرحوان اوراق كابلاشجه نورا فزا اورول كشاباب بين - بيي وه نور بحس كرسني میں ہم اپنی دماغی طلبت کر<sup>و</sup>ں کومنور کرسکتے ہیں بہ شرطبکہ ہم کو اپنی حالت کافتیتی طور لرصا مُوا ونیائے علی کی ہم کس منزل ہیں ہیں اس برغور کرنے کی ہم کوصلاحیت ہو۔ لوگ ہتی ہیں را دراکٹرسنجیدہ صحبتوں میں س کا حرجا ہو تا رہتا ہی کہ الگے زمانہ میں نیائے اسلام نے جیسے جيدعا لم الركزيد الرفن ورصاحب كمال صناع بيداكية اورمن كا ذكراب ارتخوت باتى رەڭيا بوابلىيە صاحب فن صاحب فلاق عام محاس وكمالات بىدا بونے محالا سے ہیں اِن کے نزد کے گویا اسلامی خیرو برکات کا زمانہ گزرگیا ا ورسلما نوں کے لیے الی ما دی دنیا می ترقی کرنے کی کوئی گنجائیں باتی نیس رہی ۔ اسلامی معطنت کے زیرے یہ ترقی ہوئی تھی اب اس کے نہ رہنے سے علی اخلاقی کا وی مرتبی کا حال ہونا معلوم ا ب شبه انعامات الهي ميسكسي قوم كي آزادي سب بري نتمت وراس كي ايي عكو سب برا احسان الهي بحد ميكن موجوده زماندا ورموجوده ماحول كاندراكي بي قسم كي ب بُوَامِينَ آخراسي ملك مِي غير قوم كى حكم رانى اور زبر قيا دت ووسرے ابنائے وطن

میں سینکڑوں عالمان فن بسیوں ہمر و داک و قت کیسے اور کیوں کر بدا ہوتے جلے جاتے ہیں اور نہ صرف ان میں باکہ ہم میں می بہ شلا جن شاہر قوم کے حالات اور شہوں سے خطبات کے صفحات مزین ہیں اور جن علیا ئے دما نہ کے خطبات سے یہ کتا ب عمور ہج ان کے حالات کا ہما رہے نوجو ان طلبہ مطالعہ کریں اور ان کی سیرت پرغور کریں تومعلوم ہو کہ اس جالس سالم میں جن جن اصحاب کا ذکر خیریش نظر ہج اور جن کی زندگی ایک رہنما کی سنل میں ہمائے سامنے موجو و ہی وہ وہ کیوں کو ان مدانی علیا پر ہموسینے۔

يه حالات مم كوتبات مين كه ان كاعلم طلى نه تقاكا في غور ذهكر وسيع مطالعه ا دريقات

اشیار بر توجه کرنے کی عادت نے شروع سے ان کا ایک نصب العین قرار دسے لیا تھا گلا درس کے ساتھ ساتھ درسی طل ن کی زندگی کا دستورانعمل بن گیا تھا وہ میں تھے کہ جاری

ٔ ذات کے سواہا رسے اوپر دوسے بنی نوع انسان کے ہی حقوق ہیں - ان حقوق کی فردار کو د ہ اپنا ایک نوشِ زندگی سیمھتے تھے - ان با کما لوں میں د دچار اہنِ ول کو ھپوٹار کر ہاتی

تمام مبتیاں لیسے گھرا نوں میں بیدا ہوئی جوعزت وشمت ٔ ا درقہ ولک و تروت کے کا سے معمولی گھرلسے کے جاسکتے ہیں۔لیکن حب جومیر قابلیت بیدا کرکے وہ بیروان خرسے

تُواَ هُولَ مَهُ صَرِفِ ابنِي وَاتِ اورانِ فِي الْمِدانِ كُوا فِي تَرَقَى بِرِبِهِ بِيَايا · بِكَهُ تَوْمَى عزت كو

اینے وجد دسے شرف بخٹا اورنسل ن ان کوانی صوصیات ہے امتیاز دیا۔

مولوی سمیع الندخال کے حالات بیں آئے بڑھا ہوگا اٹھارہ برس کی عمر میں معقول دمنقول کے عالم بن کرمند عمر کے دارٹ قرار پائے اور خود درس دنیا شروع کیا حصولِ علوم دینی کے ہائیں برس بعد قانونی تعلیم بر توجہ کی تو اپنے زما نہ کے مشہور تقیق بات ہوئے حب و کالت جھوڑی تو ہند دستانیوں میں سیلے وکیل تھے جوصد رالعدوس کے عده برمما زموئے۔ موجوده حالات کونه دیکیوس طرح آج ایک مندوسان گورنر بنادیا جآبا ہوس زمانه کا به ذکر ہم ان دقتوں میں صدر الصدوری کاعده طفا گورنری سے کچھ کم مشکل نه تھا، بالآخرسش جے کے عمدہ سے سکٹ وش ہوئے 'ایک طوف با وقا رحا کم تھے تو دوسری طرف عالم باعل صاحب تصنیف دیالیف اورسے بڑھ کرقوم کے خادم اور مدرستہ العلوم علی گڑھ کے با نیوں میں سے" دومیں کے ایک"۔

نواب محسن لملاک غرب گری پیدا مهدی نشوه ناهی غرب بی مهدان ک برجال و ربر طلال خسیت اور ان کی عالما نه خصوصیات زندگی برنظر کردع کا براحته خذت خل میں سبر مواجن کی موت برزمانه مردوری نوجه کرکا اورجن کا نام مهیشه عزت اوراد کے

نواب علی و الملک سره برس کی عمرس جوطالب کامعمولی زمانه مجوعلوم مشرقی اور مغربی کے مقل مرکی ندا ور دھیدعصر سلیم کیئے گئے۔ بیاسی برس کی عمر مایل کا الشر الشرمطالعہ کا بیشوق کہ مرتبے مرگئے اور کتاب اخرق می تک ہات سے ندھیو تل -

رائر الرائر الرائر المرائل المحارة بن كار من كاعرب الكريزي كے نامور الديب فاري، عربي الكريزي كے نامور اديب فاري، عربي عربي آخر والله ورجب مؤرخ اسلام مونے كے آريخ اسلام برجو بن كر اسطے، بحثیت صنعت ا دراعلی درجب مؤرخ اسلام مونے كے آريخ اسلام برجو ان كا احسان جودہ دنیا بر اشكار ابح، جن كے نورعلم فے مشرق سے كل كرمغرب ك ميں اپنى روشنى كھيلائى -

ب حالی شمی بانسری نے دنیا کو ہلا دیا۔اب ایسے مک الشعرا نامورا دیب پاکباز ا در پاک باطن محبیم نیکی ا درخیر د سرکت کی صورتِ ظاہری کہاں یا سرکت بھی کچھ کم نىيى كەرىم دوں كے لئے نقش قدم عيور گئے ہيں۔

نواب مخراسی ق خال کے حالات میں اشاد کے ادب واحرام کا داقعہ دکھیوج کل کک بیمٹیت آخریری سکڑی مدر شدانعلیم علی گڑھیم قدی خدمت میں صرف نظرات تے تھے اغیں حالات میں لینے نا مور بائے دوست اور بارکی عزت واحرام کا واقعہ میں کے کم بیق آموز نہیں ۔ آج نہ بار ہیں اور نہ یاریاں اُسّا دی شاگردی کے تعلقات کا رکھ

ر کھا تومعلوم ۔ ر کھا تومعلوم ۔ ر کھا تومعلوم ۔

مولوی تمت الد! بندرہ برس کی عمیں فارسی عرب کے فائغ اتصل طلبہ میں شمار ہوتے ہیں، بندرہ برس کے بعد با دع د اگریزی تعلیم سے نفرت سے محفق عی بسیة کی نبایر اگریزی کا شوق کرتے ہیں ا در بی اے ایم اے کہ کے امتحانات آنرز رکے ساتھ بہم پاس کرتے ہیے جاتے ہیں شوق علم کا مطالعہ کرنا ہو ترتبی سے گور کھیو ریک کے سفرانو

گاٹری کا داقعہی کھھ کم ہمت افزانس ۔ گاٹری کا داقعہی کھھ

یہ وہ نقوش ہیں جواس ماحول میں جرے اور نظر فریب عالم ہوئے۔
مسرا عاضائ مہا را جہ سرمج علی محرفاں شہزادگی میں ہیے بڑھے لیکن قرض شرک عین وعشرت کے فلوت کردں میں بھی ہمشہ دسماز رہی ۔ ہمانے نوجوان طلبہ کا فرض ہو کرد ان سانچوں پر نظر کھیں جن ہیں دسطفے سے سیرت ہیں تھی کی نیما لات میں سعت بیدا ہو کر قدم کی دماغی تنظیما کی مطاہرہ ہو اہی۔ وہ بیکھیل بن کراس ماک کے دیگر قابل فراد کے مقابلہ میں اپنے دماغی تنظیما کا مطاہرہ ہو ابی۔ وہ بیکھیل بن کراس ماک کے دیگر قابل فراد کے مقابلہ میں اپنے علی اخلاقی کا مطاہرہ ہو آئی۔ وہ بیکھیل بن کراس ماک کے دیگر قابل فراد کے مقابلہ میں اپنے علی اخلاقی کا مطاہرہ کو ایک مرکز میں کرواز ن قرت برا برسکھنے کی سرگرم کوشش کریں ہیں تب

زنده قوموں کے ناموزطیب جب بنی قوموں کوکسی قسم کی اصلاح کی طون متوجہ کرتے ہیں قو گر خدبات ورکر حصلہ اقوام ان کے ایک ایک لفظ کو نامحس سنتی یا دھیتی ہیں بلکہ سراطاعت حجکا کرساری کی ساری قومیں کامیاب انہوں کی ٹائن میں نخل ٹرتی ہیں: تیجہ میں وہ منز کیفیئر برہی نیج جاتی ہیں ورشا ہر رغناسے ہم آغوش ہوجاتی ہیں۔

ایک ورضال می دل سے لگا ہوا ہو وہ یہ کہ پاسا ایکا نفرنس کی زندگی اور اس کے نتائج

تراری نه وا قعات کے سلسلہ میں تبعیرہ بیش ہوتا ہی نفرنس کی گوشٹوں سے سلانان مندوسان کی ذہبی اور ماغی حالتوں میں جوانقلاب و نما ہوا ہو تعلیم کی دراخلاتی سائے کے بحا فاسے اُفور کے جوتر تی کی ہجاس بربحت کرتے تو مرکون کا حال سے مقابلہ کرکے استقبال بربر و تنسی اُل ای جاتی ۔
خوتر تی کی ہجاس بربحت کرتے تو مرکون کا حال سے مقابلہ کرکے استقبال بربر و تنسی اُل ای جاتی ۔
خطا مربح کی خطبات عالیہ اور کصوبر جوات دونوں کا موں کے لئے میرا ہات یا نوئس مارنامیری لیا قت اور طاقت ہے بامرابت تھی، گروہ جو کہتے ہی کرد گانے گانے کا نوت ہوتے ہیں۔

کانفرن کے سلسان سناک ہوئے بھی بن ہوئے اور گویے بھائی صدی کی مرت تھوری ننیں ہوتی تاہم معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا میصر شیم زون میں گزرگیا عمروں کا قصہ برسول و

قرنوں کا افعا نہ ہو۔اسی زمانہ میں کہ سلمانا ن مہندوشان کے علا وہ بسر<sup>و</sup>نِ مہندگی اسلامی نیامی القلاعظيم موا ينحدوم وتساتعليمي سياسي اقتصا دى حالات كالطسط كيم كالمجر موكيا خيالا قدميا ورجديده كرمهرن كي ايسي باك صورتيل ورحبتين كيفينس ائتس حواب غوات خال ہوتی جاتی ہیں۔ اسی کے طفیل میں مرحلسوں کی منگا مدا رائیاں سامنے سے گزریں جن جن ا ولویے؛ اور ول کی اُنگیر قدم مر موجود تقیں۔اسی ببائے سے عمر کا کا فی حصہ ملک ر اور بسیرون مک) کے دُور بر از رہا اس کی گردش ہیں بسیر ہوا۔ قدم کے تمذل معاشرت کے مختلف منویے نظروں سے گزشے اِن کی احلاقی علی میں حالت کے سمیں فیکھا اُک کار دیا ری منڈیوں میں می گزر ہوا اجہالت فلاکت در بے سرمیا مانی کی منزلوں میں می لگائی مغرض کفیں محبوہ واساب کی نبایز نہ کہ ایریخ مخاری وروقائع نویسی کی شیسیے ڈکڑ بها لی با توں سے شائے حالات کی بنا برحند ما دہ اور مفید کا غذکے تحتوں کوسیا ہ کرسا کی ناکام کوشش کی ہے؛ اگروقت نے ساتھ دیا اور زیانہ نے ساز گاری کی توکیا عجب " تصویر حیات " کی صورت عی تقش ندیر موکر منظرعام بر آجائے سے غرض نقية ست كزمايا و ماند كهشى رائن سينم تبائ

> خاکستل سرایگشگار ا**نواراخ**گر (بارمردی)

متقده كراجي عنواع

شمس لعلم خواج الطاف سين رحالي اصدرا جلاس كالفرنس

#### مالات صدر

سات سوبرس سے پانی پت میں قبیلہ انصار کی ایک شاخ آبا و علی آتی ہے جس کے مورث آبی ان است سوبرس سے بانی پت میں قبیلہ انصار کی ایک شاخ آبا و علی آتی ہے جس کے مورث آبی خواجہ کے شرافت نفس کا پورا اخترام کرکے برگنہ بانی پت میں عمد ہا ورسیر حال و دیمات بطور مد ومعاش حالیت کر کے یا فی بت کے منصب قصنا و تولیت مزارات انمہ کے اعزاز ا

کل محبید حفظ کرنے کے بعد سید حیفرعلی سے جوا کیا مشہو رفارسی دال بیا بھی تھے اُنھول نے فارسی کی ابتدائی کمتابیں پڑ ہیں - بھروبی کاشوق ہوا تو مجہد حامی ابراہیم سین انصاری سے صرف ویخو پڑھی۔ اسی ز ما نہیں سترہ برسس کی عمرسی بھائی اور بین کے اصراً رسے شادی كرف يرمجيور موس اورير صنائحهنا حيوث كيا كمروالون كى خوامش تقى كداب يركهين نوكرى كريس ر الرائد المستح كمديد **نوكري تلاش كرت ك**روالون ست تبسب كرسيد سفيرو " تى سينجي ا ورمولوي السيادي ۔ گااڑش ملی کے سامنے زانومے اوپ تہ کرے پڑسنے میں مصروت میں گئے مولوی نواز مشس ملی مشهور واعطا وربهترين علم تحصا ذيره برس تك وتي مين قيام ربا اوراس عصدمين صرف ومخو ا ورمنطق کی کتا یوں کا مولو کی صاحب تد کورسے ورس لیا -ان د نول دبل کا لیج برٹری ر ونق پرتھا لبكن مولانا فياس كالج سيركيم سنفاده حال نبين كيا چنانچه وه خود ايني سرگزشت نوشته مؤد مِن تَحرير فرياتِ مِين "جس سوسايٹي ميں ميں نے نشو وٹما يا ئي نتی وال منم مردے و بي اور فارس زبان مین منفصر محیقا جاتا تفا انگریزی تعلیم کا خاص کرفصید یا نی پ میں اول کو کہیں و کرشننے ہیں نہیں اتنا عقاا درا گراس کی نسبت لوگو ل کا کھی خیال نقا اُڈی صرف اس قدر کہ سرکا رہی تو کمری کا ایک دربعدسے نہ ہیر کہ اس سے کوئی علم عامل ہوتا ہے بلکہ برغلا ف اس سے انگر مزی مرسو كو ببالسے ملماد نَعِيَّنَهُ كُتْ تَصْ وَلَى بِينِيَا بِسِ لُرِسِ مِن مِحِدَ كُوشْتِ روز رمبنا مِزا و فإب سب مدرس ا درطلبه كالج كے تعلیم ما فتو ں كومحض جاہل سمجھتے تھے عوض كہمي عبول كرسى الكريزى تعلیم كا جيال ال میں مذکر تا تھا۔ ویر مدیرس دلی میں رہنا ہواا س عرصہ میں کبھی کا بھے کو جا کرائنگھرسے دیجیما تک تیں اور ندان لوگوں سے کبھی جاکر ملنے کا آنفا ت ہوا جواس وقت کا لیج میں تعلیم پاتے تھے جیسے مولوی وْ كارالتُّرمولوي تْدْبِيراحدمولوي محرَّسين آزادا ورمولوي منييا دالدين وغيره وغيرةٌ -

منوزساً البعلیم بخیتہ نہ ہونے پایا تھا کہ اعزہ نے مصفراع میں تھے اُن کو یا نیت والس طبیع بی بینوزساً البعلیم بخیتہ نہ ہوئے پایا تھا کہ اعزہ نے صصار کی کلکھری میں وہ سسی اُسامی بیرمقرر ہوگئے اس تقرر کو تھے ہی ون گزیسے تھے کہ محمداع کا فعننہ اُسٹھا اور فعننہ بغا وت نے ہندوستان کو تدویا لا کرنا شروع کر دیا حصار سے انگریزی عملداری جاتی رہی تھی خواجہ مالی حصار سے وطن پہنچے اور بھر چار برس تک کمیں با ہزئیس شکھاس زمانے میں بڑھنے کا شوق بھر آبھوا اور یا نی بیت کے مشہور فضا لا مولوی عبدالرحمٰن مولوی محب اسٹر مولوی صفدر علی و نجرہ سے علوم منطق ، فلسفہ ، حدیث ہنسیر مولوی عبدالرحمٰن مولوی محب ان کے اسا تدہ فن میں سے کوئی یا نی بیت میں نہ ہوتا تھا

قرمطالع کمت سے اپنی استعداد بڑھاتے رہتے تھے اور اس فکرس بسرموتا تھا۔ یا تی ہت کے ملاوہ ان کی تعلیم کا کا فی کرمانہ وہی کے فیام میں گزرا گوار باب کمال کے کا طسے ان ٹو ملا وہ ان کی تعلیم کا کا فی کرمانہ وہی کے فیام میں گزرا گوار باب کمال کے کا طسے ان ٹو دملی بریا وہو کی تھی تاہم کا دوان گزشتہ کے امہی نقش قدم بانی تھے مالی نے اُسی ڈگریپہ چل کرمنزل ستی کو طے کرنے کی کوشش کی ۔ جب وہ دہلی میں طالنب علم تھا کھنول نے توا مرزا نوست دالمعوون برغالب کو قلعہ تی کہ ویوان عام کی جالس مشاعرہ میں غولیس بڑھنے وہ کھی اوران کے کلام کوان کی تربان سے شاخھا غالب کے اُر دواور فارسی کے اکثر انتعار کے معنی جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھے خود غالب سے پوچھ کران کے مل کرنے کی کوشش کی تھی فصائد غالب کے چندا سیا ق خود مرزانے عالی کو بڑھا کی تھے۔

مولا ناحالی تعضفی ان کی ( غالب ) عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکرشعر کرنے سے منع کیا کرتے تھے گرمیں نے جوایک آو ھنغزل اُردو یا فارسی کی تکھر کران کو دکھا لگ تو آٹھوں نے مجھرسے یہ کہا کہ اگر حیرمین کسی کوفکر شعر کی صلاح نمیں دیا کر نالیکن تھاری نسبت میرا میر خیال ہے کہا گرتم شعرنہ کہو گئے تواپنی طبیعت پیچنت علم کروگے۔

شاع ی إن کی فطرت میں واخل تھی سو مائٹی کے تریف مجالیں شاعرہ کی شرکت نے جذبات فطرت کو خبش فیسے کر آبھا رااس وقت ان کی عربیس برس کی تقی کی غدر کے بعد معاش کی تلاش ہیں مجرد لی آئے ہی قواب مصطفے خاں شیفنہ رئیس ولی و تعلقہ دارجہا نگیرا ہا دسے ان کی ملافات ہم کی اور بہلسلہ مصاحبت نواب صاحب کی سرکار سے تعلق بیدا ہو گیا جو سات اس طرب تا ان فایم رائج ۔ نواب مصطفی خاں بیری بان اور فاہلیت کے جامع صفات رئیس ہونے کے علاوہ بندیا ہی عالم ، نواب مصطفی خاں بیری اور فاہلیت کے جامع صفات رئیس ہونے کے علاوہ بندیا ہی عالم ، موقع پر کہتے ہیں۔ سے کی داد دیں ایک موقع پر کہتے ہیں۔ سے کی داد دیں ایک موقع پر کہتے ہیں۔ سے

غالب برن گفتگوناز و برین ارزش که او منوشت در داوان غرق مصطفی خال توش و میرین ارزش که او منافر میرین ارزش که او میا نگیر آبا و کے فیام اور نواب شیفه تنکی مصاحب کی نومرت ان کے جذبات شاعری کومتوک کرکے شعر گوئی کی طرف پولسے طورسے مائل کر دیا بلکہ ان کے وہاں کینج جانے سے نواب صاحب کا فووق شاعری جو مرت سے افسروہ ہور ہاتھا تا تہ ہوگیا مولانا مالی کہتے ہیں کہ" جما گیر آبا و سے میں اینا کلام و لی مرتب صاحب کی اصلاح و توحب کے لئے بیمجتار ہمنا تھا لیکن میرسے شاعران نداق کی اصلاح زیادہ ترفواب صاحب کی اصلاح و توحب کے لئے بیمجتار ہمنا تھا لیکن میرسے شاعران نداق کی اصلاح زیادہ ترفواب

مصطفے خاں کی مجمت اور ندا ق سخن سے وابستہ ہے جومبالغہ کوناںپیند کرتے تھے او رحقائق و واقعالی ۔ کے بیان میں بطف پیدا کرنا اورسیدی سادی تیمی یا توں کوعض حن بیان سے ول نرمینیا نا اسی کومنها کی کیال شاعری سجھتے تھے ''۔

بیانگیرآبادے تیام کاتعلق نواب صاحب کی زندگی بعر قامیر (جوسل شاع سے شرق ہو گرشتگا

یک ختم بیوگیا ۔

البداندان الإورس بنجاب گوزنت بک و بویس انفول نے نوکری کی۔ کام یہ تھا کرمن کتابوں کے سرجے اگریزی سے آردویس بول یہ آئ کی عبارت و رست کریں تقریبًا چار برس نک اس خدست ہو سرجے اگریزی سے برخاص فروق اور انٹر پر اکیا ہجا ذکر سعیمت برخاص فروق اور انٹر پر اکیا ہجا ذکر سعیمت کی طریب ہوگئی فارسی فارسی فارسی فارسی انگری مجان کی مجان الله کی وقعت ول سے جاتی دہ ہو آئیوں نے ایسے زمانہ میں آئکھ کھول تھی حب قوم میں نبخت انسان ما ایوسی اور حبل کی ہوائیں جان انسان فریم ہمن نبخت اور عالم کی ہوائیں جان انسان فریم ہمن فریم ہمن نبزی ما موالت رہے فریم ان نابات میں اور حبل کی ہوائیں جان انسان فریم کی بھوٹا اور ایسان فریم کی بوائی تھیں فریم کی بھوٹا اور ایسان فریم کی باہم ہوائی تھی ہوگئی تھی مام جان کا ماتی ہوئی اور قوم کے اندر ہی اندر ہی اندر سی در باہم ہوگئی تو موالی کا ماتی کی موالی کا ماتی رہا ہوگئی میں سے جب ناک کو دم میں ہوٹا اور ایسان کی موالی کا ماتی رہا ہوئی سرسید نے مسلمانوں کے سین موالی پر نظم کھنے کی ان سے زمایت میں واپیش نے اس فرائی سرسید نے مسلمانوں کے اس نوان پر نظم کھنے کی ان سے زمایت می اس فرائیش نوان بیش نوان کی کوشتوں کی اس نوان بین سرسید نے مسلمانوں کے اسباب زوال پر نظم کھنے کی ان سے زمایت کی اس فرائیش نوان سے آئی اس فرائیش نوان کی کوشتوں کی دو جواند دولی سرسید نوان کی دولیا کی اس فرائیش کی کوشتوں کی دولیا کول کے اسباب زوال پر نظم کھنے کی ان سے فرائیش کی اس فرائیش نوان سے آئی کوشتوں کی دولیا دولیا کی کوشتوں کی دولیا کول کے اسپار نوال پر نظم کھنے کی ان سے فرائیش کی اس فرائیش کی اس فرائیش کے ان سے فرائیش کی اس فرائیش کے ان سے فرائیش کی ان سے فرائیش کی اس فرائیش کے ان سے فرائیش کی اس فرائیش کی کوشک کولیا کی کولیا کولیا کی کولیا کولیا کی کولیا کولیا کی کولیا کول

اسباب زوال پرهم تصفیل ان سے ریاحیت کی اس زمایت کے اس ان کو گفت کا کو گفت میں ان کو تستعل مرد یا جواند ر ہی اندر شاگ رہی تھی قدیم طرز کی شاعری سے ان کا دل افسرد ہ ہمو جیکا نفاطرز نو کی صورت میں قومی مصیبیت کی آ و سوزاں '' مسکوس عالی'' کی شکل میں 'دھواں بن کر نکلی میں سنے نیم جان اور بیعس قلوب کوچو نکا دیا۔

سرسید کوخیب اُنفول نے مسدس کی کچھ طبری بطور پر پیجیس تو اُنفوں نے رسیدا ور شکریہ کا خطانکھا جس کے چند فقرے اور جملے ایسے ہیں جن کا بیان قلم بند کر ٹااس لئے ضروری ہے کہ گواپ یہ واقعات پڑانی کہا نیاں ہیں بھر بھی اس مزے کہ کہانی ہے کہ جب اور جس وقت بھی دُہرانی جاتی ہے نیا مزہ اور کیفیٹ ہے۔

سرسيد تصقيب:

جس وقت كتاب ما تقويس آئى حب تك ختم شامو ئى الت سے ند حيو تى اور حب ختم بوئى توافسو مواكد كيول ختم بوگئى-

و وسرے جلے میں کہتے ہیں۔

میری نبست جوا تاره اس نظم میں ہے اس کا شکر کرتا ہوں اور آپ کی عمبت کا اثر سجھتا ہوں اگر برانی شاعری کی کچھ بواس میں یا ئی جاتی ہے توصرت ان ہی الفاظ میں ہے جن میں میری طرت اشارہ ہے ، بے شک میں اس کا محرک ہوا اور اس کو ہیں اپنے آن اعمال صنہ میں سے بھتا ہوں کر حقیقہ یو چھے گا کوئیا لا با تومیں کہوں گا کہ تقاتی سے مسدس تھوالا یا ہوں ورکھیے نہیں "

تعدا آپ کومزائے خیر ہے اور توم کواس سے فائدہ بخشے ،مسجدوں کے اماموں کو جاہئے کہ نماز وں میں اور خطبوں میں اسی کے بند میڑھا کرمیں۔

تيسر يحطيس ارقام ومات بي

ایپ کے اس بیال کا کہ حق تصنیف مرب العلوم کو دیاجا ہے اور رسٹری کرا وی جا وہے۔ دل سے شکرا واکر تا ہوں ، گرمین نہیں چا ہتا کہ اس مسدس کو جو توم کے عال کا آئینہ اور ان کے آنم کام زمیہ ہے کسی فید سے مفید کیا جا وہ جسسس مت در وہ مشہور ہوا ورلڑکے ڈنڈوں ہو گاستے بھریں اور ریڈیاں مجلسوں میں طبلے سازیجی پر کا ویں ، قوال در کا ہوں میں گاویں ، حال لانے والے اس سیجے حال برحال لاویں اسی قدر مجمر کو تریا وہ خوشی ہوگی۔

میراول تو بیا برتاہے کہ دیلی میں ایک محلس کروں میں تمام اشراف ہوں اور دیڈیا ل

یخوا ؤ ن - مگروه رنگریان مسدس گاتی ہوں سیار سند کی سے ، کیا بر سے برا فا درالکلام ، منشی ، انشا پر دازا و زملیب اس سے زیاده ه
سرسید نے کی سے ، کیا بر سے برا فا درالکلام ، منشی ، انشا پر دازا و زملیب اس سے زیاده ه
اور فقیقی صنعت کے لحاظ سے بجا طور پر موزوں اور قصیح و بلیغ الفاظ استعمال کر کہا ہے ، ایک سیا انتری فا ایک فائی کیفیدے تھی جو دل سے اسٹی اور دل ہی بین اُزرگئی ۔ گزشتہ صدی کے بڑے سے بڑے عالم اور فاصل کی کئی تصنیف کو یہ قبول عام اب تک ماصل نہیں ہوا جو سے اس مال سے مالم اور فاصل کی کئی تصنیف اور لا کھوں کی تعداد میں اُو صریحی ، اُنھوں نے اس نظم کے علاوہ بہت سی دل شیس اور شیا اُز نظیس قومی مجالس کے لئے کھیں اور یا کھوں می اس کے کہا ہو میں اور بیا کھیوں اور ایک الحقوم سے اس کیا کے معلوں کی تعداد میں اُور یا کھیوں اور ایک ان میں اور میا اور فیا کہا ہے اُنھوں کے معلوں کی تعداد میں اور میا کہ میں اور میا اور فیا کہ میں تو می مجالس کے میلا وہ بہت سی دل شیس اور میا اور فیا اور فیا کہ میں تو می مجالس کے میلا وہ بہت سی دل شیس اور میا اور فیا شریع کے میا اس کے میلا وہ بہت سی دل شیس اور میا اور میا تر فیا سے میا اس کے میال کے میال سے کھیوں اور میال کے میال کے میال کے میالوں کی انسان کی کھیوں اور میال کی سے اس کیا کھیوں اور میال کے میال کی کھیوں اور میال کے میال کو در ایک کھیوں اور میال کے میال کے میال کے کہا کہ کھیوں اور میال کے میال کھیوں کے میال کے میال کے میال کی کی اور میال کے میال کے میال کے میال کے میال کے میال کی کھیوں کی کی میال کی کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کے میال کی کھیوں کے میال کی کھیا کے میال کی کھیوں کی کھیوں کے میال کے

اس انڈیامسلم ایجکیشنل کا نفرنس کے اجلاسوں میں پڑھی گئیں جو اینے اثرِ، اسلوب بیان اور حفاقت ومعرفت ك الختلف بيلوول بيروار دات ما ليدكوبيان كرت بوسط لوكول ك قلوب يرحيرت أنكيزاثر يبداكرتي بين دونهصرف ابك باكمال شاعو تقييجواييته كمال فصاحت وبلاغستا ورفطري شاعری کی تنا پرلوگوں کے دلوں کوگرماتے تھے بلکہ وہ نوش مقال نا ٹریمی تھے ان کا تمام سرا آیا ہن عمل نیکی اور ہمدروی کی تصویر تھا۔ان کی نظم ونشر کیا ہر لحاظ اپنے الفاظ کے اور کیا ہرا متباط تی معنوی خوبیوں کے بلامشبہ ٹیرانزا درمیر کمٹ سمجھی جاتی تھی او مجھی جاتی ہے ایک سوانخ نگا ر ا كرحبثهيت سيمهي ان كي موشكًا فيال ا ورتحقيق و تدفيق كا درجههت ا ديخا نظراً ما هي اس سلسله میں جیات سعدی ، جیات جا وید ،عرصه ورازتک قابل مطالعدر ہیں گی اُن کی مشہور عالم شاعری اور حکمت آموز کلام نے ان کی زندگی میں لا کھوں زبا توں نے ان کوشکسپرسنداورسوری کے خطاب سے خاطب کیا یک ایک الیام میں اُنھوں نے سب سے پیلے کتاب تریاق میم ما مک بیٹر کر تجبر کی کتاب کے جواب میں تھی تھی و وسری کتاب عور تو ل کی تعلیم کے لئے قصّہ کے بیرا یہ میں موسوم به مجالس النا رنگھی جس برگزام فرا الشف ایجو کمیشنل در بار مفام دبلی میں لار ڈونا ر تربرنیک کے بات سے مولا ناكوچا رسور وميد كانعام ولوايا تفاجو اوده اورنياب كيدارس نسوا رميس مرتون عارى أيس ان كى معض تصانيف كے فالب ترحمد كے ور ميدسے متلف نديانوں ميں وھا كے كئے وہ زبر دست مصنف زبر وست شاع زبر دست زبال دان ا درعا لم و فاصل بهونے کے علاوہ سیرت ا ورا فلاق کے لجا ناسے سرا باپنگی ا در پنی نوع انسان کے سکتے ہمدر دی اور مرکبت کا نموند تھے۔ آج ہاری پونیورسٹیاں کمیں برسوں میں جارتعلیم وترست کاجومفید سیجربیدا کرتی ہیں اُن کی جبند روزه الاقات اور منمشینی مک میح الفطرت آدمی کوادمی بنانے کے لیے کانی تھی۔

اس مایر (انوارا حمد) ترتبیب کننده ا دران بذا کوخوشس کنی سیستین مرتب ایساموقع ملآ گداس محترم ا درمفدس بهتی سے لطف وکرم کا و و مرتبد پانی بیت بیں اور تمیسری بار کھنؤ کے قیا کہ

یں مزا لیے چکاہے۔

مذتیں اور برس کے برس گذرنے پر بھی آج ان ملاقا نوں اور عنایتوں کی یاد ول سے خونمیر ہوئی ، سیرت اورا خلاق مجیم کا اصلی رنگ اب کہاں ہے جوشئے خاکے نیار ہوں اب نوایک آئے آتا اور دوسرا جا تاہیے ۔ جا ڈے کا موسم غالباً آخر نومبر مایشر فرع دسمیرہ صبح کا وقت ہے کڑا کے کا جاڑا پڑر الہے مولانا ببنگر شی کے فریب گدسے یا ندے کے فرش برو گلہ سیبنے کنٹوب اور سے بینگه پی ساسندمٹی کی چھوٹی سی انگیٹھی ساگ رہی ہے حقہ لگا ہوا ہے میں یاس بیٹھا ہوں سا مولوی خواج سہا وسین صاحب ہی - اے اسٹنٹ انسیکر سرخت تعلیم بنیاب جومولانا کے چھوٹے صاحبرا ہے ہیں نشریف فراہیں اسنے میں مولانا نے نوکر کا نام لے حرا واز دی آتفا سے وہ نہ یولا غیرط سرتھا مولانا دو آوازیں ہے کہ خاموش مجر ہے ۔خواج ماحب نے سائی دریافت کیا کیاار تا دہ ہے ہجواب میں فرمایا چوکی پر جانے ، یہ سن کرخوا حبصاحب نے سائی سے حقہ اُ ٹھاکریا فا نہ ہیں دکھا پھولوٹے میں پاتی تھرا وہ میٹھا باد و نول چیزیں دکھ کراطلاع کی کہ باتی سے مولانا آسٹے اور داخل بہت الخلاموے چونکہ دائمی قبض کی وجہ سے چوکی پر حقہ بینے کی عادت بوکری تھی معمول کے خلاف ویر میں با ہرآئے جن کی دیا ہو اور اندر سے مولانا ٹو جا سے اپنی عگر ہر انداز خوب حقہ اپنی عگر ہر انداز خوب حقہ اپنی عگر ہر اس حالت کو دی کھر را تھا خوا حبرصاحب کی آن چانولی ڈواڑھی تی ۔ اے انک مدرست العلوم علی کم طعم کی تعلیم و معہ داری کے معرز عہد و پر ہمامورہ اور عجربہ ا دب ورزش نلی تک مدرست العلوم علی کم طعم کی تعلیم و معہ داری کے معرز عہد و پر ہمامورہ اور عجربہ ا دب ورزش نلی وقعہ ورشیتہ خالی بڑسے ہیں ا ن کی آبا وی ہوتو کیسے ہو۔

عالی غویب او می تصرف او این اواب فارالامرا بها در مدار المهام جدر ایا وی توجه سے جبکہ دو مل گڑھ میں رو نق افر وز ہوئے تھے اور اس موقع پر سرسید نے خواجہ حالی کا تعارف نوامجن سے بہلی مرتب کرایا تھا اُن کاعلی وظیفہ بیلے بچھے تر و بیدا ور کھرسور و پریس کرایا کہ ریاست حیدر آیا و سے مقرر ہوگیا تھا۔ چونکہ ان کی طبیعت حرص و ہوس سے بالا تر تھی او حروظ بفہ ہوااً دحروہ ملاز مت کے خیال سے بے تیاز تھے چاپئے وہلی اسکول کی مرسی سے وظیفہ باب ہو کر نوراً قطع تعلق کرایا۔ کے خیال سے بے تیاز تھے چاپئے وہلی اسکول کی مرسی سے وظیفہ باب ہو کر نوراً قطع تعلق کرایا۔ اب ان کی عمر کا گراں ما بیحصد برزا فعت تمام تصنیف و مالیف اورمطالعہ کتب میں بسر ہونے لگا باوصف عدم فارغ البالی کے وہ نہایت فیاض طبیعیت، مہاں نواز ، دوسروں کی تکلیف کو وکھ کر ابوست کر مہمیشہ خویب طلبہ کی امدا د کے لئے کثا وہ رہتا تھا انگوں نے نشروع سے اپنے خاندان کے لڑکوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کی جفول نحلوم بھدیدہ کو کو ایس ان کی حورت اور سیرت خواجہ غلام آسین کی صورت اور سیرت خواجہ غلام آسین کی صورت اور سیرت خواجہ غلام آسین کی صورت اور سیرت کے فراجی نام میں ما میل ہوئے وہ مدرت العلوم کے قدیم ٹرسٹی تھے بوجہ و ولت مندند ہونے کے وہ بڑے میں ما میں ما میل ہوئے وہ مدرت العلوم کے قدیم ٹرسٹی تھے بوجہ و ولت مندند ہونے کے وہ بڑے میں ما میل بی ما میل ہوئے وہ مدرت العلوم کے قدیم ٹرسٹی تھے بوجہ و ولت مندند ہونے کے وہ بڑے

چندوں سے کالج کی مدونہیں کرسکتے تھے تا ہم جوان سے بن پڑتا تھا دامے درسے ہرموقع پراً اوہ ورہتے تھے۔ رہی قدمے اور سخنے کی ملو تواس کی قلسے بھی ان کی فدمات قومی سننی عن البیان بین انھوں نے اپنے بہترین خصائل اوراخلاتی پر توسے اپنی زبر دست شاعری سے اپنی بشیں بہا تھا بیت کے حق سے قوم کے خیالات کی اصلاح کی اس میں قومی فدمت کا صحیح طور براحساس بیدا کرنے کی ایس میں قومی فدمت کا صحیح طور براحساس بیدا کرنے کی ایس کی فرس کی قدر وقعمیت کا انداز دنہیں کیا جاسک وہ حدورہ کے مقبول عام صنعت تھے ان کی کتابیں ہا توں ہمائ نداز دنہیں لیکن اُفعول نے با وجو وضرورت منگر ہوئے کے کہمی تالیف قصن عام رہیں جس نے جا باچھا پا اور بنرار م کا نفع حاصل کی ایمن نصائیت کا حق تصنیف مدرست العلوم کے حق میں اور دیگر تومی ورس گا ہوں کو دیا - برخلاف آن کے اُن ہی کے زما شدے اکثرا لِ قلم اپنی تالیف تعینیف کی برولت امیرین گئے وہ می گرطو کے علاوہ جس جگہ تومی معبلائی کام کرتے ہوئے ہوئے لوگوں کو سیکے وہ ان کے دوست اور مدد گا دین جاتے تھے۔

قومی تعلیم کی فکرنے انھیں اپنے وطن پانی سبت میں ایک اسکول فائم کرنے کاخیال بید ا کیا بیا سکول کے لئے میں مثل کے ورجے تک کھولا گیا جواب " حالی سلم لی کی اسکول "کے نام سے قامیم ہے اور جس کے سیکر شری مولانا کے خلف اصغرخوا جسیا وحسین صاحب بی ۔ لے ہیں۔ مولانا حالی کو طبقہ ذو کورکے تعلیمی شغف کے ساتھ صنف نازک کی تعلیم و تربین کابھی خاص استمام مرتفظ تھا چنا نچہ پانی ب میں صوف کہ اور میں زنا نہ مدرسہ قامیم کرکے اس کی بذات خو دکر ان اس کے خوب میں اور اس انتخاب سے قوم میں عور توں کا در حبر بلند کرنے کی کوشش کی ، اور ان کے نور دیورسے ان کی عمدہ ذریعیہ سے قوم میں عور توں کا در حبر بلند کرنے کی کوشش کی ، اور ان کے نور دیورسے ان کی عمدہ

نعلی و تربیت کو تومی خسلت اور ترتی کی نبیاد نامت کیا۔ و و ایک ایسے واعظ اور شفیق ناصح تھے جن کی نصیحت میں بجر شیر سن کے کمنی کا نام نہ تھا برٹیسے بڑیسے شعرا کا کلام مدح اور فرم کے اعتدال سے گرزرگیاہے اُنھوں سنے بھی کبھی کبھی کبی بھی کہی ہی کہی برٹی بڑیسے امرا دا ورعالی مترسبت لوگوں کی نعربیت میں تصیید سے کھے ہیں لیکن ان کے فصائد و محالم میں اُنھوں نے جن خیالات اور خدبات کا اظہار کیا ہے بیر خیالات نمتقد مین کے کلام برٹ جاتے ہیں نہ متاخرین کے والی حضرت نظام الملک میرعثمان علی خال آصف جا وسابع خلداللہ ملی جب سربری رائے مسند دولت وافیال ہوئے تومولا تانے بھی ایک نظم تمنیت ترتیب دی جس کے چند شعراس فایل ہیں کہ وہ ناظرین خطبات کی ولیسی کے لئے بیمان نقل کئے عاویں۔ فرمان نہیں ما

مبارک تمهین مسند شهر یا ری جهان چته چیت به به و ذمه داری جهان چیس به به و ذمه داری خفول نے کرچیلی بین کرٹی این بیساری فداکی امانت کا یہ بوجیر بھی اری جوبی کار دباری برٹھا نا دل ان کے جوبین کار دباری برٹھا نا دل ان کی کرفیا ہو جوبین کار دباری برٹھا نا دل ان کی کرفیا ہو تا ہو کرفیا کی کرفیا کرفیا کی کرفیا کرفیا کی کرفیا کی کرفیا کی کرفیا کی کرفیا کی کرفیا ک

فلک مرتب میرخمان کی خا س مبارک ہوتم کو وہ دشوارمنرل مبارک بزرگوں کی میراث تم کو اب ان کی جگراب کو ہے اُتھانا حویب بس میں دیا ہے ان کو سارا نکے جو ہیں اُل کو کا می بہت نا جگا تا اُتھیں نبیند کے جو ہیں ات نظام سیار میں ایسان

جگا تا اُنفیں بیند کے جو ہیں ات پڑھا تا اُنفیں علم سے جو ہیں عاری نظم کیا ہے امید، آرزو اور حبر بُرصا دق کے گڑے ہیں جو بے ساختہ نظم کی شکاسی صفاری میں کرریا

كليح سيصفحه كاغذ بزكل بيسي بي-

تا تیرنے ہمت کے فدم کئے جوامید ملت بیضاء کے کمن سال ہمدر و قوم نے قوم کی سیسے پی عظمت ہمت کی توجہ گرامی سے تمال پی خطمت ہمستی سے با ندھی تھی و تبانے دیکھاا ور دیکھ رہی ہے کہا علی حضرت کی توجہ گرامی سے تمال آرز و پھول کرکیسا کچھ بار آ و رہور ہے -

عزت وجا و کی خوا بهش سے وہ ستغنی تھے تاہم سے اور توم کی ورنسٹ نے ان کی علی خدمات کے معلی سے ان کی علی خدمات کے معلی میں العلی دی خطاب سے سر قراز کیا اور قوم کی طرن سے ان کے حدقی میں العلی در اسٹ کی میں کیا گیا کہ وہ اجلاس کراچی کا نفرنس منعقدہ کا میں کیا گیا کہ وہ اجلاس کراچی کا نفرنس منعقدہ کا میں ہے جی پیسیدہ نواب و فارالملک کے زمانہ سیکرٹری شپ میں بنائے گئے اجلاس کا نفرنس کے خطبات میں خیطبہ بواب کا طرخیالات اطبار رائے ایسی چیز ہے جس کیا مطالعہ دلے بی اور کیفیت سے خالی تہیں۔

أَخْرَعُ مِن كُنُ سال مصحت فراب بوگئي تقى ضعف و نقا بهت كاسك اير قى كرنا جا تا تفا بالحضوص ممالک املاميد كه انحطاط ف اور منبك طراملس كه وا قعات ف ان كومبت بيژمر و ه كر و يا تفا مالا خراس وسمبر العالم كوسن على كا آفتاب كمال شنر برس كى عمر مب وهل كرمضرت شاه بوعلى قلن در كى در كاه ميں بهيشد كے لئے و وب كيا -

ان کے حالات زندگی ہمیں تناہے ہیں کہ نا داری ، نگ دستی زمانہ کی نا سازگا ری عوض مشکلات کی کوئی شان مجبی ان کے عزم ہستقلال اورکسب فصائل کی خواہش ہیں اُن کے سدراہ نه بهوئی گوناگوں مصائب کی موجو دگی میں زندگی کی دشوارگزا دمنرل کوچس کامیا بی سے ساتھ۔ انفوں نے مطے کیاا وراسیتے اعلیٰ افلاق مبیش بہا خصائل مید مثال جامعیت اور رہ نما سیرت کا جو قابل عمل نمونہ ہما ہے سلئے مچھوڑا ہے وہ سرتھے وارکے سلئے سبتی آموزہے۔

نوبط - خواجہ مالی مرحوم کے حالات خو دمرحوم کے لکھے ہوئے حالات سے ماخو ذہیں ہو سب سے پہلے کانقرنس گزی جلد نمبر ہائے گیاء میں تذکرہ حالی کے عنوان سے ثنائع ہوئے بعض حالات خاکرارِ جا مع کے مثا ہدات میں سے ہیں -

## خطرصارت

حضات! جو عزت کہ آج میں کو آل انٹریا محدان کے کوئنٹن کا نفرنس کے اجلاس کا پرسیدانٹ بنانے سے وی گئی ہے جہان کے فورکیا جا تاہے اس کی کوئی معقول وحبراس سے سواخیال میں ہمیں آئی کہ جو تکرسندہ میں انگریزی بعلیم کویا بائلی مفقو وہے اس لئے شاید بیر مناسب بجھا گیاہے کہ کہ اس موقعہ بر معدر انگرین السیخ میں کو بایا جائے جو انگرین کا ایک حرف تک نہا تا ہو۔ ورنڈین اسیخ تئیں ہرگزاس جلیل القدر منصب کے لایت نمیں جونا کرین کا ایک حرف تک نہا واکرتا ہوں اور خاص کر آن عالیت آمیزالفاظ کا تد ول سے شکریدا واکرتا ہوں جو جائب بہت بیام ماضرین کی فدمت میں المجھ ناچیز کی نسبت ارشا و نومائے ہیں! کی جائی ایسی میں مجھ ناچیز کی نسبت ارشا و نومائے ہیں! سک جناب بیک بسینیڈ معا حب کمشنر شدھ سے اپنی ایسی عیں مجھ ناچیز کی نسبت ارشا و نومائے ہیں! سک فرائن میری کم لیا قتی کے سیست طبوریں آئے آس سی شمیم اور ورگز ترشیل فرائن ہا ہوں کہ باتھ ہوں کہ اسی میری کم لیا قتی کے سیست طبوریں آئے آس سی شمیم ہوں کے بیانے سے نہ جائی جائے ہیں جو گر بمشندہ اعلاموں جن اس معزز کرسی پر جلوس فرائول کی صدارت کی بیانے سے نہ جائی جائی ہوں کہ انفرنس کو انفرنس کو انفرنس کو انفرنس کو نفرنس کے اسی شکس کے نبیات کی جانان کی جائی سے بند و ستان کے تمام سیل نوں کو عوث ان اور ورگز شن کی اسی میں جند و ستان کے تمام سیل نوں کو عوث اور ورگز شن کی کوئنٹ سدہ پہنیا ہوں جن سے سید و ستان کے تمام سیل نوں کو عوث اور میں اس در دناک واقعہ کی شبت عوش کو نسبت عند میں ہوئیا ہے۔ اور میری کوشو میں نا بیا ہوں جس سے سند و ستان کے تمام سیل نوں کوشو میں نا بیات ہوں جس سے سند و ستان کے تمام سیل نور کوئنٹ کی دیت سید دیا گوئنٹ کی کوشو میں نا اور میں کوئنٹ کی میں کوئنٹ کی میں کوئنٹ کی میں کوئنٹ کی دیونٹ کی کوئنٹ کی کوئنٹ کی میں کوئنٹ کی میں کوئنٹ کی کوئنٹ کی میں کوئنٹ کی کوئنٹ کی کوئنٹ کی کوئنٹ کی میں کوئنٹ کی کوئن

آپ کوملوم ہے کہ مرحوم سرسیاحہ خال نے ملائ ہو میں بعد فیام مدستة العلوم فلی گڑھ اس کا فرنس کی نییا واس لئے ڈالی تھی کہ اس کے وربیہ سے تمام ہند وستان کے ملا نول میں تعلیم کی منا وی کی جائے ۔ بیتانی اس مرحوم و معفورت یا وجود کیسنی اور طرح طرح کے مواقع اور معدور یوب منا وی کی جائے ۔ لیے لیے لیے لیے سفر کئے ، اسی طرح ملک کے مختلف مقامات میں نو و کینچگر کا نفر کے اول کا لئے کے لئے لیے لیے سفر کئے ، اسی طرح ملک کے مختلف مقامات میں نو و کینچگر کا نفر خواب فقامات میں کہ کے مسلما نول کو خواب فقالت سے بیدا رکبا ۔ لیکن اس مرحوم کی زندگی میں کا نفر نسکی انہم مور نے بیاب اور حالک مختلف کی مناوی اس خواب فقال میں محدود رہا ۔ مگر اُن کی وفات کے بید جب تمام قوم برما یوسی جھائی کے جہ نہ اور کا نفر نس موجود تھے ، خدا اسے نوالی نے اپنی رحمت کا ملاسے قوم کی کشتی یا تی سے حلے لیک ایسی شخص کو کھڑا کہ و یا جو ان کی ماروں کے حق میں نی کو تیت مسیمائی کا کام کیا اور تو م شخص کو کھڑا کہ و یا جو ان میں از سر نوجان ڈال وی اور یا نسو برس بعدل ان العیب کی میں شارت یوری ہوئی کہ سے بیارت ان العیب کی میں شارت یوری ہوئی کہ سے میں از سر نوجان ڈال وی اور یا نسو برس بعدل ان العیب کی میں شارت یوری ہوئی کہ سے

فیض روح القدس ار باز بردوست را بد درگیران ہم مجمئت مانی مسیحا سے کہ د اب سب صاحب مجمع کہ اس قوم کے مسیحا سے میری کیا مرا دہ خلارتا کے نواب محن الملک کواعلی علیبین میں جگہ ہے۔ آغوں نے کالج اور کا نفرنس کو سرسیدر محمة الشرعلیہ کے بعد صرف اپنی قدیم حالت ہی برقایم نہیں رکھا۔ بلکہ چندسال کے عصد میں دونوں کی بائل کا یا ملیٹ محمد دی اور اُس کواس ورجہ پر بہتے وہا جوا میدونو قع و وہم وگمان سے بالا ترغفا من الملک کے عمد میں جو غیر مترقبہ ترقبہ ترقبہ تر قبان کا کہ کا میں جو عبر میں کے بیان کرنے کا میں جو مسل اور عام قبولیت کا نفرنس کوان کی بدولت حاصل ہوئی۔ و وہ کی ایک کا رہا مہ ہے جو مسل اور عام قبولیت کا نفرنس کوان کی بدولت حاصل ہوئی۔ و وہ کی ایک کا رہا مہ ہوگاں۔

ا کرنا مرہ میں پوسلمانوں یں بیسدیار فادرہ وہ میں ہیں ایسا باتی تنبیں رہا جہاں اس جوان مرد کمن ل مندوستان کاکوئی حصد (الا ماشارا للہ ) ایسا باتی تنبیں رہا جہاں اس جوان مرد کمن ل کی کوشش یا ورضی تدبیر سے کا نفرنس کا قدم نہیں بینچا ۔ کلکتہ - مدرا من - بمبئی - اور و ها کہ جیسے و ور وست مقامات میں بینچگر اُس نے کا نفرنس کے اجلاس نہایت و ہوم و معام اور ترک واختشام کے ساتھ منعقد کئے اور مسلمانوں کی موجودہ واور آبیندہ نسلوں کے ساتھ منعقد کئے اور مسلمانوں کی موجودہ واور آبیندہ نسلوں کے ساتھ متال ہمی اور خیاکشی کی اور میاک شاہدہ ی میں اور میاک شاہدہ کی میں متال ناایم کردوی میں

مراس میں سوتوں کوجگایا حب کر نبید فن علم کا برہا میں محیا یا حب کر
چھائی ہوئی مُرد نی جان قوم میں تھی ہو واں آب جات اُن کو بلایا حب کر
انسوس ہوکہ اس وقت وہ ہم میں موجو ونہیں ہے۔ گراس کی بدا ن کا داخ بطور قائم مقام
کے ہالیے ول مین موجو وہ ہے۔ اور اُس کی یا دنشتر کی طرح ہمائے سے نبید کھٹک رہی ہے۔ گئی ما سے نوا بھی ناموان نے اُن کوم خلوب کے ہمائے اُن کوم خلوب کو اُن کوم خلوب کرلیا تھا۔ گر وہ ہر حالت میں برا برقوم کی خدمت کرتے ہے۔ اور بیار یوں سے ہمیشہ لرشتے ہے۔ کہا کہ اُن کا وقت آبینچیا اور قوم اُن کی جلیل الفدر خد مات سے ہمیشہ کے لئے۔ وام ہمیات کے وام ہوگئی کہا کہا کہا کہ اُن کا وقت آبینچیا اور قوم اُن کی جلیل الفدر خد مات سے ہمیشہ کے لئے۔ وام ہوگئی

باروں بھیدیت کاساں چھاگیا آخت سرکرکے ہم قوم کی کا م آگیا آخت آس کو بھی وہی قوم کا غم کھاگی آخت انکھا ہو انقدیر کا پیشس آگیا آجت بیمرکے فلوص اپن وہمنواگیا آخت برمرکے فلوص اپن وہمنواگیا آخت وہخون کے آنسو انخیس ٹرلواگیا آخت دنیا کو نتا شاہر وہ دکھ لاگیا آخت

إِنْ اللّٰهِ قَدَا كُلْكَ الْبَيْهِ كَاجِعُوْن مِهُ جَسَ وَفَتْ كَا وَحَرُّ كَا تَفَاوَه وَمِّتَ أَكِيا الْمَ وه ملك كامحن و مسلما نول كاغم خوام سيد كابدل قوم كوسشك سے بلا نفا ربينا تفا تركب قوم كى تقدير بين كس نكبت كابينہ وهو تدنا بهر القب القدر مينا تفاتولوگوں كو كما ك سيتھ كياكيا موضده فرنى كريتے تھے بركام بداس كے يوں جيتے ہيں يوں متے بركام بداس كے فاللَ

مدی کے ساتھ واب کی الماک کااس وقت و تیاسے اُٹھ جا نام ہے کے سلط اُٹھ جا نام ہندوستان کے مبلالاً ممان کا اس کا نفر نس کے ساتے عمو گااس وقت و تیاسے اُٹھ جا نام مدوستان کے مبلالاً کے ساتے عمو گااس کا نفر نس کے ساتے خصوصاً ایک ایسا صد مرہ ہے کہ اگرخلا کی مہر با نی ہما سے شال حال مذہو تی نواس کی تلانی اِمکان سے خارج تھی ۔ گرمیں تمام ممبران کا تغریش کو مبارک با ووتیا ہوں کہ قوم نے بالاتفاق نواب مرحوم کا جائشین ایک ایسے معزز اور محترض خص کو منتخب کیا کہ جس کی قوات سے مرحوم کے بعد مسلمان کو وہی اُمید یں ہیں جو مرسید کے بعد توام من الملک مرحوم کی ذات سے تھیں۔ بیٹو بیٹ ہے کہ مهند وسنان کے تام اسلامی اخبار تمام اسلامی اسلامی اخبار تمام اسلامی اسل

مردم کے محدن کالج اور حدن ایج بیش کا نفرنس کا آنریری سیکر ٹری نواب و قارالملک و فارالدوله بها در انتصار حباک مولوی مشناق حین صاحب کو بنا یا جائے۔ اور بیا تفاق اس بات کا بین قبوت ہے کہ بیر آنجاب قوم کے حق میں اور کا نفرنس کے حق میں نعدا کی رحمت ثابت بهوگا۔ کیونکہ نخیر جا دق علید و آلدالصلوة والسلام نے فرما باہے کہ اس کا کا المسلمین حسنا خصو عند می ادالت کے میشر بیر باکل ایس مسلمان جس بات کو بہتر سمجھیں وہی خدا کے نزوی بہتر بیر باکل ایش مسلمان جس بات کو بہتر سمجھیں وہی خدا کے نزوی بہتر بیر باکل ایش میں ما دی آئے۔ کا مضمون صادی آئے اس میں اور آن کے بعد تواب و قار الملک کی جانشینی پر باکل ایش میں کا مضمون صادی آئے۔

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفست صدست کرکدای آمد وصده چن کرآن ر

صاحبو! اس ناگز مرتمهید کے بعد میں اصلی طلب کی طرف رجوع کرتا ہوں واضح ہو کہ آج کا اجلاس جوملك سندهرك استشهور تبدركا ومين متعقد مبواسيه ممارى كاتفرنس كالكيسوال جلأم ہے۔لیکن چیخصوصیت کہ ملک سندھ کو اہل اسلام کی ساتھ ہے۔ اُس کے لحاظ سے ہیر ملک اس بات کاستختی ہے کہ اہل ا سلام کی کا نقرنس کاسب ہے پیلاا حبلاس اس ملک میں ہوتا ۔عوبی لٹریجر بیں جس کشت سے سندھ کا نام اُن باہے ہندوستنان کے کسی ووسرے حصے کا نام ہنیں اُتا - کیونکہ مهندوستان کے جس حصیری یورب کو سب سے پہلے وافقیت ہوئی و دہبی ملک سندھ تھا ہی وہ خطّہ ہے کے جس کوست کے بیٹے محد بن قاسم تقفی نے بیلے صدی ہجری کے اخیر سی فتح کر کے ہماں بنی امید کی سلطنت كالحبندًا كُارًا اورگوكمسل ن كشوركتا كوں كے لئے مندوستنان كى ٱبندہ فتو مات كا در فازہ کھول دیا۔ بہی وہ ملک ہے جاں ہمدوستان میں سب سے ہیلے علی سے اسلام کے حلقہ ورس تَى مُنْ بِوسِئِهُ- اور فتح كے بعد ابكيب صدى بين تمام خطه محذ مين اور فقا أى كثيرت سِيمُوان و ثبا م كا تمونه بن گیا- بهی و هسرز مین تفی حبل کوعوب اصلی وطن سیے زیاده عزیز شخصنے لگے تھے۔ محمد بن قام کے حسن انتظام اور عدگی قوانین کی وجہ سے بیر ملک نہ صرف رنگیتان ہونے کے لحاظ۔سے بلکہ دین ندسه بذاق عا دان ا وراومناع واطوار كي حينتيت سع بهي سرزمين عرب كي سجي نصويرين كيا تفا اورسبیا کہ حال کے ایک شہور صنعت نے لکھا ہے اس نوجوان فائے نے جندروز کی عکر افی میں جو گراا دریا کدارنقش اہل سندھ کے ولوں پر حیا دیا تھا۔ ایبانقش پٹھا نوں ا درِمغلوں کی کمطنتیر پانسو برسس میں تنیں جا سکیں۔ گرا فسوس ہے کہ جو حال مہند وسننان کے ویگرصو بول میں ملیا تو

کی فعلات اور بے پر وائی کا زما نہ حال کی تعلیم کی طرف سے دیکھا جا تا ہے ویا ہی ملکہ اُس سے بھٹی اوگا سندھ کے مہلی نوں کا حال نظرا تا ہے۔ ہی وجہ تھی کہ ابتدائی قیام کا نفرنس سے کہ کرا ب تک جب بین اکسین ایک بین اکسین برس کا عرصہ گرد دیکا ہے کوئی تحریک حال سندھ کی طرف سے کا نفرنس کے مدعو کرنے کے میں سالہ بھی اس کر ان بھی بال گرشت ہیں آئریل سرد ارمح دیقوب خال مرحوم نے اس با میں سالہ دھیا ان کی تھی۔ آٹھول نے ایک مختصر دیورٹ میل تان سندھ کی تعلیمی حالت کے تعلی خال میں سالہ کی تعلیمی حالت کے تعلی فالت کے تعلیمی خالت کے تعدیمی کا تعدیمی کی تعدیمی کا کھٹوں سے دیکھٹر کے کھٹر کے کہ کے کہ کا کھٹر کی کا کھٹر کی کا کھٹر کی کا کھٹر کے کہ کا کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کے کہ کھٹر کے کہ کھٹر کے کہ کو کھٹر کے کہ کوئر کے کہ کوئر کے کہ کوئر کے کہ کے کہ کوئر کے کہ کوئر کے کہ کے کہ کوئر کے

 نهایت بیست عالت میں ہیں۔اگرجہ اہل اسلام کی عالت تعلیم کے بی طسے تام مہندوستان میں قابلہ ابناک وطن کے عموا قابل افسوس ہے۔ مگر سر دارصا حسب ہی ربوٹ میں تصفیم ہیں کہ کہی صوبیک مسلما نوں کی تعلیمی حالت ہے۔ بی ۔ اے بیس مسلما نوں کی تعلیمی حالت ہے۔ بی ۔ اے بیس مسلما نوں کی تعلام انعوں نے بمفا بلہ (ہ و کئی ہیں کہ بیاں کے مسلما نوں کی حالت ہے۔ بی ۔ اے بیس مسلما نوں کی تعداد انعوں نے بمفا بلہ (ہ و کئی ہیں ہیں ایک اور دے سواسب کراچ کو جیر تنہ باشندے ہیں جو ہیں۔اس کے بعدو ہ تصفیم ہیں کو برشکر کی مسائن اور انجیر بگ میں منفا بلہ ۲۰ ہمند و و راسش کھتے ہیں۔اس کے بعدو ہ تصفیم ہیں کو بیس مسلمان و رائی بین میں موجہ ہیں دو سوسے زائد ہیں ۔ میں مسلمان و گری یا فتہ ہیں ہیں۔اور شخیلہ (۲۰) مسلمان حرف (۲۰) مسلمان حرف ایک مسلمان حرف (۲۰) مسلمان حرف ایک مسلمان میں عموان کی تعلیم کا تقریباً ایسا ہی حال کہ میں موجہ ہیں کہ کہ تنہ ہیں ہیں ہی ان کی تعلیم کا تقریباً ایسا ہی حال کہ میں موجہ ہیں کہ کہ تنہ ہیں۔ بلکہ عوبی ۔ فارسی - بیال تک کر مشرمی زبان ہیں بھی ان کی تعلیم کا تقریباً ایسا ہی حال کہ میں تو بست نواند ہیں ہی ان کی تعلیم کا تقریباً ایسا ہی حال انگریزی تعلیم کی ترقی ہے۔ بلکہ فارسی تعلیم عی قدیم سے اُن ہیں بھی اُتی ہے۔ بی وجہ کہ ملاز تسلم کی باہند و وال کاحسہ ہوگئی ہی۔

سرد ارمها حب سکتے ہیں کہ سلما نوں میں تعلیم کی کمی ہونے کے باحث آن کے ہاتھ ہے ہم م کی سرکاری نوکر مال مکل گئی ہیں۔ اور بہی حال بیٹ لدورصنعت وحرفت کا ہے۔ سندھ ہیں ایک ہندو صاحب شن نے اور ایک اسسٹنٹ جے ہیں مگراس درجہ کا کو ٹی تھردہ کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں آیائے صاحب شن نے اور ایک اسسٹنٹ جے ہیں مگراس درجہ کا کو ٹی تھردہ کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں آیائے در ۲۰) سب جے وں میں صرف ایک شخص مسلمان ہے اور محکمہ مال میں تجملہ (۲۰) ویٹی کلکٹروں سکے صرف (۲۲) مسلمان صرف تین مسلمان ہیں اور ہاتی سب متدو مینجملہ (۲۷) شخصیبلداروں کے صرف (۲۲) مسلمان

سلات مین اصلاح تمان کے کسی ممبر نے دومضمون سندھ کی تمدنی او تعلیمی حالت کم نهایت تفقیبل کے ساتھ لیکھے تھے جن میں ثابت کیا گیا تھا کہ سندھ کے مسلمانوں کی تمدنی او تعلیمی سالت مندونتان کے تمام صوبوں سے کئی گزری ہے - مگرخدا کا شکرے کہ زمانہ اہمستہ اہمستہ اہل سندھ کوتی کی جانب مائل کرنا جاتا ہے - ان کواپن ہیں اور ننزل کا اصاس ہونے لگاہے - گورنمنٹ بھی ان کی معروف است برزیا وہ توجہ اوران سکے حقوق کا زما وہ کیا ظفرانے لگاہے - کراچی کا سلامی مدرسے جھے

ہ ہم مرحوم خان بہا وَرَسَن علی صاحب کی مساعی جمیلہ کانتیجیہ ہے ۔ ترقی کرتا جاتا ہے خصوصاحب سے كيمشروالل سدرسك برسيل مقرم بوئت بيس أسك تنائج فاطرفواه فلورس أسب بيس-لار كانديں واں كے زمينداروں كى كوشش اورسٹر بيٹراً ئى -سى- ايس كلكر لا ڑكا نہ كى خاص توص سے ایک مرسبہ جس میں انگریزی کی بانچویں جاعت تک تعلیم وی جاتی ہے۔ تاہم ہوگیا ہے ۔جس کے ساتقهایک بور دُنگ با کوس بھی ہے سنت فیاج میں مسٹر ملی محد خان و بلوی بیرسٹرایٹ لاکی کوشش ہے الوكل محدن ايحكيشتل كانفرنس كاجلسة منعقد بودا تفاساس كم تتنائج ظهر مين أيسبيه بين - گوزمنث فر كانقرم کی کارر و آتی بینهآیت شفقت آمیزر ز ولیوشن پیس کیا ۱۰ و را کیب کمبیثی موسومه مبری ن ایجییشش كانفرنس تعسستر ر فرما في حين كي تجو بزست امك جهونا سا رزيدنش مدرسه ضلع حيدرا با و كم شال میں کھولاگیا-اورمبیا کرسروارصاحب مرحم کی رپویٹ میں ورج ہے- ووسرامدرسیر حيدراً بإ دكي جنوب بين م<u>كفلنه والانفا اورمسرا كلارك أبا دين -اور حوت</u>ها ان مب مدرمول كي نبیت بردے بیانہ برضلع تھر بار کرکے مقام بیتاریں حس کی عارت تیار ہو می ہے۔ جا ری ہونے والا ہے دریانچواں کھیں محمولا جا ناتجو مزیبوا ہی عارت کے وسطے زمین لولی نن بواسی ملمع سندیکے كل شلاع سل يك يك رسدمارى كرف كارسامان بوجها بي- اور ما من كرميدر آيا وسي وو مدرسه قائم كرف كاداه وس مرسروارماحب كى تحريب معلوم بوناسي كه ندكوره بالامجوزه مامك ك يا رويدي كي بيت مرورت ب- مرف مريسمراي كا بور ونگ بوس برها ف كم لئ جں میں زیا وہ طلبالی گنجائش نہیں معلوم ہوتی ۔ بچاس ہزار رومید کی مفرورت ہے جس میں ہے چہر ہزار ریاست خیر بورنے عطاکیا ہے اور سناس ہزار عام مسلما تول سے چندسے سے وصو

برِ مال اس میں شک نہیں کر سلانوں میں انگریزی ملیم سے مستفید ہونے کا خیال شرقه عنو كيا اور فديم تعصيات جوانگريزي تعليم سے مانع آنے تھے۔ سنده ميں هي شل اور صوبوں کے روز ہر وزکم ہوتے جاتے ہیں۔لیکن بڑی شکل بیر ہے کدا ورصوبوں کی طرح بیال بھی بغیرامدادی وظائفت اِسے مسلما نوں کاتعلیم یا نا نهابیت وشوا رہے - جولوگ تعلیمرا نے کی تعلق ر کھتے ہیں و تعلیم سے بھاگتے ہیں ۱۰ ورحوتعلیم کے خوا اس ہیں و واستطاعت نہیں رکھتے۔ اگرۃ مسلما نوں کی خوش متی سے گورمنٹ اُن کی تعلیم کی طرب نہایٹ متوجہ یا بُ عبا تی ہے۔ ۱ ور ریاست خیر بورسے بھی اُن کو بہبت کچھوا مداد کی نوقع ہے ۔ گمر بھیریسی سندمد کے مسل لوں میں تعلیم کا بھیلاناکو

اسان کام انیں ہے۔ جس قوم کی حالت تعلیم سے اس فدر بعید ہوکا اپنی اوری زبان میں نوشت خوا ندکرنے و الے ته ایت کمیاب ہیں۔ اُن کوا کریزی تعلیم سے مانوس کرنا ایک نهایت وشوار گرزار مرحلہ ہے۔ جب نک قوم میں بہت سے ایسے جوان مر وصاحب استقلال اور قوم کے بمدر پر افر ہوں گے جب انہ میں بہا در صاحب استقلال اور قوم کے بمدر پر افر ہوں گے جب کے مرحوم خان بہا در صاحب الب کراچی تھے یا جسے انہیں خان بہا کہ شخص ما دی علی صاحب و زیر خریور اور مرسم علی محرف الربائی طاب ہوچو وہیں۔ اُس وقت شخص ما دی علی صاحب و زیر خریور کر ایس کا اور میں میں است کے مردان اندیکوا ورش کا لی فائیم کرنے کا ارادہ مرسسیدا حمدخاں مرحوم نے جب علی گڑھ میں محمدن اندیکوا ورش کالی فائیم کرنے کا ارادہ کو سرکاری مدان میں میں گئے ہوں کا مردان کیوں این اور کر سے اندی کر سے اندی کر سے کہا ہوں کہا گھا ہوں کہا گھا ہوں کہا ک

صاحبو! میں بھنا ہوں کہ جوشکات سندھ کے سلانوں کی علیم کے سدراہ ہیں اگر جیران ہیں بی میں میں کہ جب تک خود قوم میں ایسی ہیں ہیں کہ جب تک خود قوم کے لیڈ دان کے حل کر سند کی طرف متوجہ نہوں۔ ہرگز دفع نہیں ہو گئیں۔ بیال ہیں چند شکات کا کے لیڈ دان کے حل کر سند کی طرف متوجہ نہوں۔ ہرگز دفع نہیں ہو گئیں۔ بیال ہیں چند شکات کا ومعتبر فردیوں سے مجھے معلوم ہوئی ہیں ذکر کرنا چاہنا ہوں۔ اولاً سندھ کے مسلما نوں میں تعلیم کے عام ہونے ہیں جہ اس تک لوکل سیس فتہ سے ابتدائی مدارس نیا دہ ترا بیسے میاں ہند ووں کی آبا دی زیادہ ہے۔ اور مسلمان اس انی سے نامات ہیں فالمت ہیں اولا و کو تعلیم کے سئے جی نہیں سکتے۔ اس کے سوا مدارس میں اُست اوا کہ خوبہ قوم کے ٹیں ناک سبت یہ شکایت کہاں میں اُست اور شفقا نہ جیسا ناک کر بیٹ کا بیت کہاں اُن کی سبت یہ شکایت کہاں گئی ہوئے کہاں کہ بیت کا بیت کہاں کی اولا و کو قعلیم کی طرف سے متوجہ کو شے کا بیت اول کی اولا و کو قعلیم کی طرف سے متوجہ کو شے کا میٹ کا دول کی اولا و کو قعلیم کی طرف سے متوجہ کو شے کا سے سے جو لیکن تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہا تبداد میں سلالوں کی اولا و کو قعلیم کی طرف سے متوجہ کو شے کا سے ساتھ ہوں کی اولا و کو قعلیم کی طرف سے متوجہ کو شے کا سے ساتھ ہوں کے دائیں اور میں کی اولا و کو قعلیم کی طرف سے متوجہ کو شے کا سے ساتھ ہوں کی اولا و کو قعلیم کی طرف سے متوجہ کو شے کا سے ساتھ ہوں کی اولا و کو قعلیم کی طرف سے متوجہ کو شے کا سے ساتھ ہوں کی اولا و کو قعلیم کی طرف سے متوجہ کو سے کھوں کی کو ساتھ کی دولوں کی کا میاں کی دولا کو تعلیم کی طرف سے متوجہ کو سے کا سے کہا کہا کہا کہا کہا کی میں کی دولوں کی کو کو سے کہا کو کہا کی دولوں کی دولوں

کسی قدرزیا و ہنمؤا ہ پر قبلائے جاسکتے ہیں۔ حب طرح سلمان اُسنا دوں سے مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معائنہ کرنے والےافسو میں بھی سلمانوں کا ہونا کچر کم ضروری نہیں ہے۔

و و مریمشک جومسل نوں کی تعلیم میں در پیش ہے۔ و ہسرکاری مدارس میں ندہبی تعلیم کانہ ہؤ ہے۔ اور کی الیمشکل ہے جس کا حل کرنا کو د ہا ہے ہاتھ میں ہے ندکدگور فرننٹ کے ہاتھ میں۔ کیز کھ گورننٹ بعیبا کہ آپ کو معلوم ہے۔ ہند وستان کی ہے شمار تو موں میں ہے کسی خاص توم کی ندہجی ہو بیان انک کہ عدائی خدمیت کی تعلیم تھی اپنے مدارس میں جاری نہیں کرسکتی۔ پس ضرور ی ہے کہ جو ابتدائی سند سے اضلاع میں تاہم کئے جائیں۔ اُن میں ندہجی تعلیم کا انتظام تھو و قوم کی طوف سے ابتدائی سند اور کرسندھ میں جس طرح دینوی تعلیم تھو و ہے اسی طن نوجی تعلیم کی طرب ہو بی بیاں انتہا درجہ کی غفلت اور بے پر وائی پائی جاتی ہے۔ مجھ سے میرے ایک تقہ دوست نی بیان کیا کہ سندھ بیں ایک موقع پرتین فوجوان مسلمان تھے۔ بیں نے جواسلامی روایات سے اُن کی حدسے زیادہ نا واتفیت دیکھی تو امتحا ناان سے بیسوال کیا کہ تم برہمی جائے ہو کہ نظارانبی کون ہے ؟ ایک نے کہا کہ اہم سین و وسرے نے کہا فیض محد خال میر خیر لور اور بیسے اندازہ ہوسکتا ہے کہ سندھ میں مذہبی تعلیم کا کیا حال ہی جولوگ کراچی یا حیدر آبا دیس رہتے ہیں و ماس حکاست کوشن کہ بلاشہ بتھی کریں گے۔ گرچولوگ دیات کے مسلمانوں کی حالت سے خبردار ہیں۔ اُن کواس سے کچھی تعیب نہیں ہونا۔

تنیسری شکل ورسب سے بڑی اور تخت مشکل وظالفت کے لئے سرمایہ مہیا کرنا اور قوم کے ہونها رہے استطاعت لڑکوں کو امدا دی وظائف ویے کر مختلف مدرسوں اور کالجوں میں تعلیم کے بیمینا ہے۔ بالفعل کراحی کاا سلامبدا سکول اورلٹر کا نہ کا مدیسے اور حیدر آبا و سکھرو قیڑ۔ عجوزه مدارسس- بشرطبيكه و هتمه وحو ه مك بيو جائيس -سكنڈرى تعليم مک كا في ہيں ا ور اعلیٰ تعلیم ملئے کراچی میں گورشنط کالج موجود ہے اور اگر کافی امدا دطلیہ کو دی جائے تو لا ہورے اسلامیلہ کالج اورغلی گراه کے محدن کالج میں بھی اُن کو بھیجا جا سکتا ہے۔مسلما نوں کی تسببت بہ بات مشہورہے كه اُن سے تعلیم كے ليے مچنده وصول كرنا نهايت مشكل ہے - گرتجر بے سے نابت ہو گيا ہے - كه ا كُرِفْرِدُ وصول کرنے والےموجو د ہوں - تو حیندہ ویشے والوں کی کمی نہیں ہیں - ہل اس میں شک انہیں که چیده ماننگنے والے جس قدر وی وجامت - وی رتبه اور زیا ده اعتبار و الے ہوں گے آسی قدّ چندونسر ہم کرنے میں زیا وہ کامیا ہی ہوگی۔ بس جیب ٹک کہ قوم کے سر سرا ور دہ اور متناز لوگ ا<sup>س</sup> کام کے کھڑنے نہ ہوں گئے اور حب تک وہ قوم کے لئے گداگری کرنے کو بچائے ننگ عار سیجھنے کے ڈر پوٹیز ومباہات نہ مجھیں گے۔ ر و پیتھ میں کرنامشکل ہے تعلیم ر وزیر وزگراں ہوتی جاتی ہے او<sup>ر</sup> بےمقدور لوگوں کے لئے جوسب سے زیا وہ تعلیم کے خوا اہل ہیں۔ اُس کا میدان شک ہوجاً ہے ہیں نهابت ضرورت اس بات کی ہے کہ یا تو ذی مقدور لوگوں میں بہت سے ایسے عالی اشخاص بيدا ہوں جواپنی دولت کاایک حصدقوم کی تعلیم میں صرف کرمیں ا ور اپنی ہموطن قوموں کے ال سمیت سے سبن عال کریں جولا کھوں روپیدا ورلا کھوں تی جاکدا دیں قوم کی عملانی ك كئے وقف كريس بير وال برد كريمت باندھ كرا ورجھولى ككے بيں وال كر كھڑے ہو جائي ا در قوم کے بچوں کے تھے گدا گری اختیار کریں سرستید کی کامیابی کا بھیدزیا وہ تراسی گداگری۔

چیا ہو ہے۔ اِن کے ایک و وست کے إِل او نا پیدا ہوا تھا اُنفوں نے ہوتا ہونے کی توشی ہے ہوا ہو ہے کی توشی ہے ایک اور و وست کے بائل و ور درا رُسفر ہے علی گڑھ میں اُٹے۔ آپ سیا دت کے دعوے سے اُن کے بائل و ور درا رُسفر ہے علی گڑھ میں اُٹے۔ آپ سیا دت کے دعوے سے اُن کے بائل و ور درا رُسفر ہے علی گڑھ میں اُٹے۔ آپ سیا دت کے دعوے سے اُن کے بائل اور خود ایشیج ہو گھڑے ہو کو ایک اشر نی اور کی دو کان لگائی اور خود ایشیج ہو گھڑے ہو کو ایس کا اُن کا اُن اور خود ایشیج ہو گھڑے ہو کو ایس کا نیوں کا اُن کا اُن کون ہوں۔ کن خوال کے دیا میں کون ہوں۔ کن کا نیوں کا دور کا میں گائیں ہے کہ دنیا میں تعلیم نے کیسا انقلاب پیدا کہ ویا ہے تعلیم یا فقتہ اور غیر تعلیم بافتہ قو موں میں ہوتی چاہم یا فقتہ اور غیر تعلیم بافتہ قو موں میں ہوتی چاہم کے سبت نظر اُن تی ہے۔ جو اُن وی اور میا نور میں ہوتی چاہم کے میں اُن کے اُن کے اُن کی کا میں اور میں ہوتی چاہم کے دیا میں ہوتی چاہم کے سبت نظر اُن تی ہے۔ جو اُن وی اور میا نور میں ہوتی چاہم کے سامنے۔

جولتچروں سے مشہوا سلامی اجبار ترجمان کے ابدیٹر نے کم نومیرست دول کو قامروس ا تقاآس میں آغفول نے بیان کیاہے کہ اخیر حوتھائی صدی میں روس کے مسافن ہیں ترقی کے خیالات کڑ ت سے بھیلنے کے ہیں - آغییں خیالات کا آتیہ کہ اخیر زبانہ بیں آن کی توجہ مدار س کی مسلام پر مائل ہوئی ہے - اور وہ مفید کتا ہیں علوم عدیدہ اور آغفوں نے علوم جدیدہ اور علوم لگے ہیں - اور جدید طرز کے مدارس کھولے جاتے ہیں - اور آغفوں نے علوم جدیدہ اور اور بیر کے حصیل کے الے اپنے اینے الیے طلبہ کوروس کے مدارس عالیدا وربوری اور ٹر کی اور مصرکے مدارس میں بھیخیا شروع کرویا ہے۔ ابتدائی اسلامی مدارس مین کی ترقی تعلیم کی اصلاح ہوگئی ہے۔ تعدا دمیں ایک ہزار کے قریب ہیں۔ ندمہی مدارس میں سے جن کی اصلاح ہوجگی ہے ایک مدر کا زان میں ایک اور نبرگ میں اور ایک اوفامیں ہے۔ ان مدرسوں میں ریاضیات طبیعیا ہے جغرافیہ اور

تاريخ كتعليم دى جاتى بعدا ورعلوم ونيسيرى كابي بي عن صب معمول برها في جاتى بي -

تالیف ہیں جوبا کو نے رہم والے ہیں۔ انھوں نے علم سے بھیلائے اور عماج وعوریب مسلمالوں کی امداد کرنے میں سب سے زیادہ کوشش کی ہے۔ اس فیا من شخص نے داغستان میں ایک سوسجدیں اور ایک تبدائی مرتسے فاہم کئے۔ باکو کے نواح میں علم زراعت کے جدید اصولوں کے مطابق ایک وسیع قطعۂ زمین بطور

نا وسے تو میں ماروا مسال کے میں اور است مقصد یہ تقاکہ سلمان کی ایک دیاں مصدی اور اس کی تقلید کریں۔ روسی اور شری زیانوں بیس کئی اخبار شائع کرائے من سے مقصد یہ تقاکہ سلمانان روس کے حقوق کی حقالت کی جائے۔ اور سلمانوں کے ملکی اور سیاسی خیالات کا آن کے ذریعیہ اظہار کیا جائے۔ اس کے سوا اُ تھوں فے لاکھوں روبیہ پورپ اور روس کی پوتیور سٹیوں میں مسلمان طلبا کو تعلیم ولائے یہ صروت کئے۔ سروس میں جو آجی نامور سلمان ڈاکٹر وکیل اور انجینزیوں وہ سب اس فیسا اف مروت کئے۔ سروس میں جو آجی نامور سلمان ڈاکٹر وکیل اور انجینزیوں وہ سب اس فیسا فی دولت مندمسلمان لوگیوں کو بھی فراموش نہیں دولت مندمسلمان کو کیوں کو بھی فراموش نہیں۔ اُ تھوں نے مسلمان لوگیوں کو بھی فراموش نہیں۔

ووت سار سلمان کے سر حال کی اس کی معلیم کے الئے جس عالی شان مرسے کی بنیا دا تھول فطالی کیا۔ جیانچہ ما کو میں سلمان لڑکیوں کی تعلیم کے الئے جس عالی شان مرسے کی بنیا دا تھول فطالی

ہی مرت اُس کی تعمیر مزتین لاکھ روپیدیا ۲۰ ہزار پونڈ کی رقم صرت رہو ٹی ہیں۔ اس مدرسہ کے ا خرا جات کے لئے اُنھوں نے ایک جائد اوجی ونفت کی سیے جس کی سالانڈ آمدنی ۔ ٣ ہزار بویڈ بالاهضارالكهروبيب -

اس کے بعد اُتھوں نے مسل نان مصرکو مخاطب کرے کہاکٹ آے معزز و محترم سل نان مصر! آپ لوگ میرسے ساتھ اس و عامیں شرکے ہموں کہ خدا و ندعا لم اس فیباض ہدرہ قوم کو مرت دراز تک زندہ وسلامت رکھے " بھر کہا کہ اسپیے مسلمان دولت مند شخصوں نے ایک آپ ابتدائی یامتوسط ورحیہ کے مدرسے روس میں فائم کئے ہیں اُن کی تعداد تو اس قدر زیادہ ب كديس أن كاكوني شما رنتيس بتاسكتا "

اس میں کی مشیر تمیں کروس کے مسل نوں نے ترتی کے میدان میں جو قدم بڑھا باہے وه انهیں مدرسوں کی بدولت ہے۔

صاحبو! اس فاصل لكوارك بيان بين بيريات غورك فابل م كراس في الين طول طور التحسيس ميں كے چند فقر سے يمال نقل كئے گئے ہيں كبيں ايسا اشار و منيں كيا جس سے بايا ج کرروس کے مسلما قوں نے پرائیویٹ اسکولوں میں گوزمنٹ روس نے بھی کھیرا مدا دری ہے یا ہمیں - بلکہ برخلاف اس کے معاف صاف اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وس کے مسل تول نے جو کچھ تعلیم میں اب مک تر تی کی ہے وہ محض اپنی قوم کی ا مداد سے کی ہے۔ طاہر ہے کیر گومنٹ پر<sup>س</sup> ك رعايا كا حال اس باب مين گوزمنت روس كي رعايات يالمي مختلف ہے . يهال گوزمنت أن قوموں كوجوتعليم بيں ويكراپنے ہم وطنوں سے نهايت ليت حالت بيں بين طرح طرح سے تعليم پر متوجه كرتى ہے اور جہاں تک مكن ہے اون كی تعلیم بن آسانیاں بیدا كرتی ہے اور آن كے پرائيولل اسکولوں میں امدا و دیتی ہے اور اگران کی کوشش کین بڑا تو می آسٹیشیوشن قامم ہو ناہے تواس كى خود سرسيت بنتى ہے - بس بم مسلما نوں كومقا بلدروس كےمسلما نوں كے تعليم مرتم تى کرنا نهایت آسان ہے۔بشرطیکہ ہم ایتی تعلیم کاوارومدار بحض گو زمنیٹ کی امدا ویریند رکھیں ملکہ گوزمنٹ کو رفنتہ رفنتہ اپنی تعلیم کے بوجھ سے بسکٹ وشس کرتنے جائیں۔ گوزمنٹ کا کام صرف اس تدرسہے کدرعا بامیں تعلیم کا مذاق اور اُس کی ضرورت کا حیاس پیدا کرھے۔اس کے بعد ہیر كام خود رعايا كاسب كدوره أسمح تقدم برهائ اورجو بود گوزنسٹ ف اسپنے زور با تعوں سے لكا دى ہے اُس کواپنی واتی کوئششوں اور منت سے پر وان چڑھاسنے اور الک اور قوم کواس

فائده پینچے۔

صامبو! سنده کے مسل نوں کی حالت نهایت افوس ناک ہے ہوگئے تام ترقیات کامدا محض تعلیم ہیں۔ جو لوگ زیند اری پر محض تعلیم ہی نہیں تو جا نتا چاہئے کہ کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ زیند اری پر نازان ہیں۔ اگرا محموں نے تعلیم کی طوت توجہ نہ کی تو زمیندا ری کو کئی دن کی مهمان ہے۔ کیونکہ حو لوگ ملک ہیں تعلیم یا فقہ ہیں وہ رفتہ رفتہ آن کی زمیندا ری پر قابض ہوتے جاتے ہیں۔ اور طرح سے نرمیندا ری سے بھی احتراک سے سرکاری ملا تعلیم کی مارت کا جس طرح بدن انسان میں خون کی کئی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ افسیں وست بر وار ہو فا پڑے کی جس طرح بدن انسان میں خون کی کئی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح تعلیم کی کمی تمام قومی مصائب کی جڑ ہے۔ یغیر تعلیم کے اب و نیا میں عزت سے رہنا نامکن اسی عرض سے کراچی ہیں آسے ہوئے ہیں کہ مندھ کے اسے داس وفت و ور د ور سے مسلمان اسی عرض سے کراچی ہیں آسے ہوئے ہیں کہ مندھ کے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔

ہز ہائینس میرصاحب خیربورا و ران کے روشن ضمیر و زیر نے آن کو اسی سئے مدعو کیا ہے۔
کواس ملک کے مسلما فوں کی تعلیمی حالت برغور کریں اور الببی تجویزیں پیش کریں جن سے اُن کی تعلیم میں اُساتیاں بیدا ہوں۔ سرکا ری افسرخصوصًا جناب بنگ ہمین ڈھائر کھر خبرل تعلیمات ہن دھ تبدل سے ترقی تعلیم سلمانان سندھ کی حالیت کرنے پر آمادہ ہیں مسلم خوا کر ڈوائر کھر خبرل تعلیمات ہن دجو پہلے اُس مرت تک اس صوبہ میں ڈائر کھر سرخت تعلیم رہ چکے ہیں۔ وہ بھی عنقریب تشریف لانے والے ہیں اور مسلمان امیدہ کے کہ اپنی تشریف اوری سے اس کا نقر نس کوعزت جبیس کے جو اسبما ب جمعے ہوگئے۔
خواب عقلت سے بیدار ہوں اور اُن کی ترقیب کے جو اسبما ب جمعے ہوگئے۔
ہیں۔ اُن کوغیمت سمجھیں اور اُن می ترقیب کے جو اسبما ب جمعے ہوگئے۔

ز ما نه دیرسے چِلار ہاہے کے مسلما نو سناتم نے نہ ہوقول نبی گرشان میں میری وہ صحا در ہوں گے جن کا کہنا ٹل بھی جاتا ہ مری بازی کا منصر گیا کب کا بلیٹ بار و گئے وہ دن کہ تروت باپ او اچھوڑ جاتے تھے گئے وہ دن کہ لاکھوٹے ہمزیاں بیش کمے تھے نصوت میری نواب بھی ہی ہٹ سے یا زاؤ برال میں چارسوعلم وعمل کی ہے عمل اری
کہ میں اب جس و نا وائی کے عنی است خواد
میں برائی کے معلم نجاری ندمعاری
بخارت کی تربوگی نا قیاست گرم بازاری
جو بچے پوچھو تو پیچے علم ہے او برقد ائی ہے
بوئی ہے زندگی اب مخصرتو وعلم و وائش ہے
مزرگرا و رندا ہم اب خصرتو وعلم و وائش ہے
مزرگرا و رندا ہم نگر ند بازی گرشہ سو داگر
برابر تھا بینے کا گھونسلا ا و دا ہوی کا گھر
برابر تھا بینے کا گھونسلا ا و دا ہوی کا گھر
برابر تھا بینے کا گھونسلا ا و دا ہوی کا گھر
دیا برابر تھا بینے کا گھونسلا ا و دا ہوی کا گھر
دیا برابر تھا بینے کا گھونسلا ا و دا ہوی کا گھر
دیا برابر تھا بینے کا گھونسلا ا و دا ہوی کا گھر

گیا دوره مکوستگابی بیشت کی بیجادی جنمبین نیامین رمبنا بی دست معلوم رأین کو مرزت علم و دانش کی بی برفن ا درصنا صقید جهان علم تجارت مین ما بر موب سگه سوداگر شاک کی بیند ان توکرول کی قدمت طاب حمال کا کی بیند اول کا تعام کی فرمان روانی ہے محکورہ ون کہ تفاعلم و بہزانسان کا اک زیو مندس چلیسے مرد و داب اور راج اقلیدی مندس چلیسے مرد و داب اور راج اقلیدی مید دورہ بی تی دم کی روز افرون ترقی کا بید دورہ بی تی دم کی روز افرون ترقی کا بید دورہ بی تی دم کی روز افرون ترقی کا بنا تھا غیرار ترقی افرائی کی دور افرون ترقی کا

ز مانہ نام ہے میرا توس سب کو د کھا دولگا کہ جونعلیم سے بھاگیں کے نام اُن کامثاد طگا

صاحبو! بیان تک جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ خاص کرسند مدکی موجود ہتعلیم سے علام ر کھتا تھا-اب میں جِندالفا ظاعام سلما نان ہندگی تعلیم کے شعلق عرض کرنا میا ہتا ہوں -اگرچہ اس کے متعلق بہلے اس قدر کہا جاچکا ہے کہ میں کوئی ہائت اس سے زیادہ نہیں بیان کرسکتا -

تعلیم یافتہ نوجوان کی نسبت بیر تھا کہ حب و تعلیم یا کہ کی جیاد و الی ہے۔ ابتداسے آن کا خیال سلمان تعلیم یافتہ نوجوان کی نسبت بیر تھا کہ حب و تعلیم یا کہ کا کجوں سے تعلیم سے تو اُن میں ایسا ملکہ بید ابتوجا گا کہ جو فرر بید معاش وہ اپنی طبیعت کے مناسب اور اپنی ھالت کے موافق د کھیں گے اُس کو خو د فیتا فرمالیں گے۔ کیونکہ تعلیم آن کی خو در مہنائی کرسے گی اور آن کو آسی رستہ بیر و ال فیے گی حب کی قالمیت اُن کی فطرت میں موجو د ہوگی۔ بیس بونیورسٹی کی موجو د تعلیم کے سواان کو کسی فاص بیشہ یا منعت کی طرف متو جہ کرنے کی ضرورت نہیں ہو۔ لیکن ہما رسے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں جمال کا کچھ ظہور نہیں ہوا۔ اور جو آمیدیں اُن سے کی گئی تھیں وہ یوری جا تا ہے۔ اب تک اس خیال کا کچھ ظہور نہیں ہوا۔ اور جو آمیدیں اُن سے کی گئی تھیں وہ یوری مانیں ہوئیں یہ تعلیم ہونی یا غیرسر کاری یا غیرسر کاری ملاز من ہی کوائی

منزل مقصور جانتا ہے اور تعلیم کے بعداسی کی تلاش میں وائیں بائیں باتھ باؤں ارتا ہے اوراگر حسب دلخواہ اُس کو ملازمت نہیں بلتی توبیہ جیال کرتا ہے کہ تعلیم میں جو محنت اور کوشش کی گئی تھی وہ سب رائکال گئی - ڈاکٹری اورا بخیری ہی وہ بھی ملازمت کی غوض سے سیکھتا ہے - صرف تانوالی سب رائکال گئی - ڈاکٹری اورا بخیری ہی وہ بھی ملازمت کی غوض سے سیکھتا ہے - صرف تانوالی سب رائکال گئی تھی ہیں ۔ ایس جی سواکسی آزا و میں شید کے اختیاد کرنے کی اللہ اللہ اورائی سب کے سواکسی آزا و میں شید کے اختیاد کرنے کی اُن میں جرائت شیں یا بی جاتی ۔

سرسید مرحوم نے اپنے خیال کی تا ٹیر میں ایک موقع پر بہ حکایت کھی ہے کہ ایک ہفائ کے بیٹے نے اصطراب کی حالت میں اپنے باپ سے کہا کہ گاؤں کے نالاب میں بانی چلاآتا ہے جب نالا بھر حالے گاتو بانی کہاں جائے گا۔ اس کے باپ نے کہا۔ بیٹا اندلیشہ مت کرحب نالاب بھر حالے گاتو بانی کہاں جائے گا۔ اس حکایت کونقل کرنے کے بعدوہ لکھتے ہیں کہ بہی حال مسلمان توجوان تعلیم یا فتو نکا ہے۔ ابھی اُن کی ایسی قلت ہے کہ کوئی داستہ آبیندہ تر ندگی کے مال مسلمان توجوان تعلیم یا فتو نکا ہے۔ ابھی اُن کی ایسی قلت ہے کہ کوئی داستہ آبیندہ تر ندگی کے میں میں سے جو ل گے تو کوئی داستہ آبیندہ تر استول کی کی

نىيى سے ۔ گلماھى تالاب بھرانىيں ہے۔

کیکن اسے صاحبو۔ جس رفتا رسے مسلمانی سی تعلیم علی رہی ہے اس رفتا رسے تالانہ کے بھرنے ہیں ہیت و برمعلوم ہوتی ہے۔ گررا ستہ کا لینے کی ضرورت روز بروز بروز برهتی علیم ہیں۔ اوراگر میرا قیاس علط نہ ہوتو تالاب بھر جانے کے بعد بھی خاص کرشالی ہندوستان کے مسلمانو سے یہ امید نسس سے کہ وہ ملازمت کے مسوا کوئی و وسرا رامستہ آیندہ نہ تدکی کے لئے کال کیں۔ ہندوستان کے اس خاص صحبیر جی میں کہ آگرہ ۔ وہلی ۔ اور لا ہور کے قدیم دارا کھکومت شائل ان بی ہندوستان کے اس خاص صحبیر جی میں کہ آگرہ ۔ وہلی ۔ اور لا ہور کے قدیم دارا کھکومت شائل ان بی میشند یا تو فیرمان سلطانی پر مامور تھے۔ یا معافیات یا جاگرات کے بھروسہ بران کو کسی قدم کے آبا واجدا و ہمیشہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ قانون وراثرت طبیعی کے موافق زفتہ رفتہ تجارت اور صنعت وغیرہ کی قابلیت آن کی نہلوں میں بائل مفقو د ہوگئی اور آزاد بیٹیوں کی جرات کرنے کا اُن میں بائل حصلہ باتی ہنیں رہا ۔ اور نہ یورپ کی عالم بیزی روز در کی دیکھ کہ اُن کی سے اُن میں صرحت پر بیزا ہوتی ہے۔ نہ اپنی ہم وطن قوموں کی کا روباری زندگی و بجہ کہ آب کی رسی کرنے کا خیال اُن میں مید ہوتا ہے۔ اور نہ یورپ کی عالم کرنے رب وصنعت کا سیلائی ن

آتھیں امواتاہے -ا ول اول جوسلمان شرفا وستنکاری یا دوکا نداری کواپنی شان کے خلاصیا نتے تھے۔ اُن کا بیخیال بھی روز ہر وز گافتہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اُن کی تھجک جوا ڈا دیپشوں کی طرف سح اُن کے د ل بین بیٹی ہوئی ہے وہ کسی طرح نہیں جاتی ۔ بعض تعلیم یا قتہ نوجوان جو بڑی جراُت کر کے کوئی کام شدوع کرتے ہیں۔ تو اکٹر پسبب التحریہ کاری اور مدم وتفیت کے اُس میں کامیاب نہیں ہو گئے۔ اورائش کارکسی قدرنقضان اُ عُماکر اُس سے دست پر دار ہو جاتے ہیں اور عبیب اکن کے دیکے ہم جہت ہو کاروباری ونیامیں قدم رکھناچاہتے تھے۔ اپنی آئکھ سے اُن کی ناکامی مسکھتے ہیں توان کے حوصلے کھی نبیت ہوجاتے ہیں ۔ اور اُن گوھی ہمیشد کے لئے اپنی آ زاوی سے وت البردار بهونا اور وبي ملازمت كاطوت مكيس والنايرتاب يه عالت تقليم يافتدنوجوان مسلما نوں کی نمایت مایوس کرنے والی اور تعلیم اولا وسعمسلما نوں کا دل أحاث کرنے والی ہی اب تک ہند دستان کے مسلما تول میں جس قد تعلیم کا خیال سیدا ہواہے۔ اُس کی بنیا و مست اس بات برسے كه و تعليم كواكك ورىعير حصول معاش كالمجھتے ہيں . ليكن حب أن كى اولا وتعليم مايت كے بعدمعاش کی طرف سے قارع الیال نہ ہوگی توسوااس کے کہ و نعلیم کاخیال جھوڑ دیں اور کیا انجام ہو ہے۔سرکا ری ملازمنیں نهابیت محد و دہیں-اورتعلیم ما فتہ نوجوا نور کی تعدا دروز بڑھتی جاتی ہے-يس مكن نهيس ميك متر مليم يافته نوجوان مسلمان كم الصحب ولحة اوسركاري ملازمت مل مسكم البيته صنعت وحرنت كا وائره أس قدر وسيع بهد كرمين قدرتعليم يا فتدلوك برهيت مائيس مح أسى قدرك مانگ بھی زیادہ ہوتی جائے گی۔ بورپ کے ایک وشن خیال صنعت کا قول ہے کہ میں ملک یا توم کا د ار مدار ما زمت پر ہو تاہے۔ و مجمی مرفعہ الحال نہیں ہوسکتی۔ آن کی قدرتی قوتیں ہیشہ بیژ مرد ہ رہتی ہیں۔ دور فیتد فیتہ باکل قتا ہو جاتی ہیں بلکن جہال صنعتوں ا ورحر فیتوں کا دروا ڑہ گھل جاتا ہی و ہاں بیمحینا جاہئے کہ تو می زندگی کی بنیا و پڑگئی ہے۔ اور وہ زمانہ زمیب ہے کہ تازگی اور رونتی تاکا چھاجا سے گی۔ وہ کمتاہے کہ بورپ کے جن شمروں میں لوگ ملازمنت کرنے کے عادی ہیں وہ ان نمام کوچوں اِ وریازار وں میں ہروقت افسرو گیا ورِاْ داِسی برستی ہے۔لیکن حبال صنعت اورنجارت كا بازار گرم ب و بال برخف مهره پررونق وشگفتهگی وزنده دبی كه آثارنظرات بین-ساجبو- صنعت وحرفت كى شرورت بندۇستان ميں عام طور رئىسلېم كى باتى ب يې سوديشي تحريب شرمع بوئى إ ما سے بم وطن أس كى طرف اور يمي جلد فيلد قدم براها دے ہیں۔ گوزمنٹ نے بھی تشکیم کولیا ہے کہ اس ملک گی مالی مشکلات جن میں وہ اکثر مبتلا ہوتا رہنا ہے

اس سے اس کا بخاست یا نامض صنعت و حرفت کی ترقی پر تحصر ہے۔ مالک متحدہ میں اسی مقصد کے اللہ اللہ میں اس کا نفرنس قایم کی گئی ہے۔ اور صولوں میں بھی اس طرت توجہ ہوتی جاتی ہے۔ اگرچہ مسلمان بھی اس صرورت سے انکار شہیں کرتے لیکن عملی طور ہروہ اب تک اس سے باکل الگ سہتے ہیں ۔ اور نہایت اند لیسہ ہے کہ جس طرح وہ ابتدا رمیں انگریزی تعلیم سے نفرت کرنے کے سبب اپنی تمام ہم وطن قو موں سے تیجے رہ گئے اور اب کسی طرح آن کی برابری انہیں کرسکتے ۔ اسی طرح سبب اپنی تمام ہم وطن قو موں سے تیجے رہ گئے اور اب کسی طرح آن کی برابری انہیں کرسکتے ۔ اسی طرح اس سے بھی اس وقت اُن کی فقلت کا وہی انجام نہ ہو۔ میں صنعت وحرفت کی تعلیم کو جو اُن اور اب کسی میں اور میں اور میں اور میں انہوں اور آپ مساحبان کے موافق معلوں کر تعلیم یا فتہ نوجوانوں کو صنعت وحرفت کی تعلیم کی طرف متوجہ کریں ۔ میں تحجبتا ہو اُن کی چینہ سے کھور اُن کی جو اُن کی خوان کی جو اُن خوان کی جو اُن کی جو اُن کی جو اُن کی خوان کی جو اُن کی خوان کی جو اُن کی خوان کی کی خوان کی خوان کی خوان کی کی خوان کی خوان کی خوان کی خوان کی کی خوان کی کی خوان کی خوان کی کی

بی زمانہ میں سرسید مرحوم نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ولامیت بیسے کے لئے سول سروس فنڈ کے تام سے سرما ہیں جمعے کرنے کا اراوہ کیا۔ وہ ایک ترمانہ نفا کہ لوگ قومی ہمدروی کے نام سے باکل سے سرما ہیں جمعے کہ اراوہ کیا۔ وہ ایک ترمانہ نفا کہ لوگ قومی ہمدروی کے نام سے باکل سے خبر تھے۔ اور اسی لئے اُس و قدت سرسید کواس منصوبے میں کچھے کا میابی شہر ہو اُن مگراب ہماری قوم کے وولت مندوں میں روز ہروزائی مثالیں قایم ہوتی جاتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا فنڈ قایم کیا جائے جس کے ورلعہ سے تعلیم بافتہ نوجوانوں کومستعت وحرفت کی تعلیم کے لئے غیر ملکوں میں بھیجا جائے تو اس مقصد میں کامیابی ہونی نامکن نہیں ہے۔

 طور پراپنے بھائیوں کو دکھائیں کہ زمانہ حال میں زراعت نے کس قدر ترقی کی ہے کہ جس تعین ہے۔ قدم طریقیہ کے موافق مشلا پانچ رو پیر سبکی مناقع ہوسک تفا-اب نے طریقیہ سے کم وہیش وس روپیو

منافع براسانی ہوسکتاہے۔

برطال سلی نوں کی قوی ترقی کے لئے محض یو نیورسٹی کی موجو و تعلیم کافی نہیں ہی ۔ بلکہ خرورہ ہے کہ وہ تعلیم کے ہرانک شعبے میں دستدگاہ حال کریں اور اس دوڑ میں میں اُن کے ہم وطن اُن سے بہت دور آگے تل گئے ہیں۔ جہال تک مکن ہوشر مکی ہوں۔ ورشہ وہ زیارہ ترب ہو کہ اُن کو مة صرف اپنی عزت و توقیرے بلکہ اپنی بقاا وراپنی ہستی سے بھی ہمیشہ کے لئے

وست برواريونا پرسه كا-

جوانے ضعف کا کچکرتی منیں تدارک قومی ہی چندروزہ و نیایی بیمان دیں گھڑ مال ورگر محمد بین ان کو نظی جائے ور بایس مجیلیاں جو کم زمر قاتواں ہیں گھڑ مال ورگر محمد مربایاں اس طسسرے شیا گا معیوں اور گونڈ میں بیایاں اس طسسرے شیا گا



آثور على قوا به سو مشولها، معلام الله معالى «بالاو صحر أمياليس الناشة ، يعم (اصوليس مان رامه ل س





## منقدة امن منقدة

## صدر تواب مرغواج سليم الشعر عوم جي سي ائي اي رئنس دهاكه مالات صديه

قراب سرسلی الله کے اجدا و متوظی شعیر تھے۔ آپ کے بزرگوں میں سے تواج عبدالحکم نے ترک وطن کر سے مغربی بھال کے ضلع سلسط میں سکونت اور تجارت نثر ہے کی۔ ان سے بعدان سے جائیں گا ہوں آیا دہوئے مان کے جائیں گا ہوں کے مندیس اور میں آیا دہوئے اور الحسوں سے مختلف اضلاع بھال میں زمینداری کی بڑی بڑی تین کے عسلا وہ بڑنے زبینداری میں سکے ان شدگز رسے کے عسلا وہ بڑنے دبینداری کو مبست کچھ وسست وسے کرانی نیسانی بین سکتے ان سے موادا قراب مرعبدالعنی خال سے زمینداری کو مبست کچھ وسست وسے کرانی نیسانی سیمشی اور اپنے کارومار زمینداری میں خاص قالم سے زمینداری کو مبست کو قاص المتیار حال تھا ہو بڑے بڑے بڑے مکام انگریزی میں ان کو خاص المتیار حال تھا ہو بڑے بڑے بڑے خطال اللہ اسے مخاطب کئے گئے۔

ا تھوں نے الکموں روبیہ بپاک اور برائیوسط طریقہ سے رفاہ عام کے کاموں میں مرف کیا اسکول، کالج ، شفاخائے ، مسجدیں ، مقرے بیرسب چیزیں السی تھیں جوان کی توجہ کوادر فطری فیانی کو ہمیشہ اپنی طرف کھیلیے تی رستی تھیں۔ ٹوھا کہ واٹر در کس کی بٹا انھیں کی فیاضی کی بدولت ہڑی جس کا بنیاد پھر سمے کہ کہ عیں لارڈ تاریخد میروک کے بات سے نفسیہ کیا گیا تھا بلا میں اتھوں سے شایت

نیک نامی کی زندگی سرکریکے انتقال کیا- ابن سے بیٹے نواب سراحسن الشدخاں ان کے بعد جالشین میں جوهل اسپنے باپ محم مَنْ اور فیاض طبیتنض تھے مغربی مبلکال محمسلما نوں میں مکام رسی الثروجا برت ا در اما رت کے لیا طاسے ان کاسب سے بڑا درجہ تھا حس طح ان کے والدسے و حاکمیں واشرورکس کی بنیا دّقایم کی سراحس اللّدخاں کی فیاحتی سے تمام ڈھاکہ کویر تی روشنی سے منور کیا-ان سے بعیسید ان کے لینے قراب سرلیم اللدارا دہ کے مضبوط لبن میت ، فیا فرطبعیت ، مدرد ملت اورشکات کے وقت ندراور بيے خوت تقط ہے ۔ چوں كريوائي ياپ كي زندگي مي كو زنيش بشكال مي وشيكالمرى مے عمدے برلمی رہیے تھے۔ اس لئے ان کو انتظامی معاملات کی اصلاح کامجی فاص سلیقہ تعالم تعلیم بنگال مے تدانہ میں گوزمنٹ مے خلاف جب بنگالیوں سے زبردست ای پنیشن کیاا در ملکالیوں کا شوكرش سن اور يا تيكامث ممص مثلا برو س سن سريندر و نا تعريزي د بو بعد كوم بر ديدرو نا ته بهرشت ) كرسيد تاج كا يا دشاه ميكال نيا وسية سنة تا م يكال م او دهم مجا دي فتى اورحس كى دجر ست كريمنت كو طك بين بدامتي اور خطره كايور مصطور مع فوف آور الدليف موكي اتما اس وقت ذاب مرسلم الله انی پر ری قرت کے ساتھ اٹے اور لارڈ کرنے ای گورنسٹ کی جریدد اور جایت تحریر تقریر خیا آگ اور روم یہ کے صرفت سے ایمنوں سے کی وہ ان کی دلیری اورگورنمنٹ کی خیرخواہی سکے تحاظے حیرت انگیرتھی۔ اِس کے کو بوککال کے اہل منہود کی قوت تا ہلیت وقت ارادی وقت الی وقوت اجتماعی قام ملك پرهيا كئي تتى بيس كامقا بركيمية آسان كام منه تقا- اس ندما نه بيس ان كي جان تك معرض خطرس تمي لیکن اِن کی دلیراور سرد بدر بلسیت نے دمرف استے صوب بنگال کے سل اول سے داری بل مندومبنگالیوں کے قلوب میں کھی انبی شجاعت بہت آور اثر کی د صاک بٹھا وی کتی- ہرول غریری کے لحا ظست جود رجدان کے صوبے کے باشندوں میں ان کا تھا۔ وہ عرست آج ہی دومسرے صوبوں کے كسى برست سي برس رئيس تعلقه دار وخطاب يافتدا و رحكام رس كرميرنيس -

ان کی قوت ارادی بہت زیر دست تی دہ جس کام کا ارادہ کر کینے تے اس میں پورے طور کا منطک بردہ سے تھے۔ مدد بہیر خمیا کونے منطک بردہ سے تھے۔ در دہیر خمیا کونے

ده برکه ومهست افلاق اور تواضع کے ساتھ بیش آستے تھے ۔ گونمیٹ سے بی ان کے ذاتی اوصات اور نماندانی روایات کی بناپران کی کانی عزت اور قدروانی کریے جی سی آگی ای کے خطاب اوسات کی بناپران کی کانی عزت اور مہدوسٹانی دو نوں طبیقوں میں بیت بلندنظراتی کا

العسم ول بی اپنی قرم کی تعلیم سیتی کا کافی اصاس تماده اس امرکا اعتقاد رکھتے سے کرنے ہے۔ مسلمان علوم جدیدہ کی ترتی سے ساتھ ند ہم پہتا ہم اور افلاقی تربیت پر قوجہ نہ کریں گے وہ دنیا میں طل کی زندگی بیں کامیاب منیں ہو سکتے۔

ستنفاع میں اذاب صاحب سے آل انڈیاسلم ایکیشنل کا نفرنسس کواور آل نڈیا مسلم ایکیشنل کا نفرنسس کواور آل نڈیا مسلم سیگ کو ڈھاکہ میں دعوت دی ۔ کا نفرنس کی زندگی میں اس کا یہ پہلابری ا ور بحری سفر محت بعد دوصوروں بماراور مغربی بنگال کو بھا ندکر می گرطھ سے بیرہ سومیل برسیل کم مقرم بورا تھا۔

مانان کا نفرنس کی مدارات کمپ کانفرنس کی ترتیب وغیرہ کے متعقق جوا ہمام ان کے پیش نظر مقالاس کی بیش نظر مقالاس کی بیت نظر مقالاس کی بیت نظر میں کہ خواکہ میں رہ کر کھتی ہو دو یکھا ہے۔ وہر کرت فی اور دیکھا ہے۔ وہر کرت فی اور دیکھا ہے۔ وہر کرت فی اور دلیق مریاستوں سے تمام مقتدرا ورتعلیم یافتہ مسلمان سمٹ کر ڈھا کہ پہنچ کے ہمال کہ میں اور دلیق مریاستوں سے تمام مقتدرا ورتعلیم یافتہ مسلمان سمٹ کر ڈھا کہ پہنچ کے مشہود یاخ دول کشارے ملاوہ جو کمپ کانفرنس کا اصلی مرکزا درا بنی مرکبیت بہار سے لیافل سے اسم یا مسلم کھا ان سے تمام مقتدر اور تعلیم بیش بہا ماز دسامان سے وقعت یا مسلم کھا اس کے مقد سے دیکھا ہے ماروں کے ساتھ معداسینے تمام بیش بہا ماز دسامان سے وقعت ماروں سے دیکھا ہے دیکھا ہے کہ بیاد تھا ہے دیکھا ہے کہ بیاد تھا ہے۔ کہ بیاد کہ بیاد کہ بیاد تھا ہے۔ کہ بیاد کے کہ بیاد کہ ب

جس روزواب می ایک فراش می این این اور برسید شدن اجلاس ده ماکه بهویخ والے مقصان کی فواش می کان کے پنج سے ایک فراش دول کتا ہی تا مرتب اور تهذیب محمل بوجائے۔ بلام بالغیر سیکروں اوی مختلف فرائف برسکتے بوئے۔ ایک تا مرتب ایک تا مرتب اور تهذیب محمل بوجائے۔ بلام بالغیر سی تک بر مختلف فرائف برسکتے بوئے۔ اس مات کو اُنھول من کھا اُنگ مذکھا یا تاکو طبعیت برسل اور آ رام طبی کا ان کی آنکھ فہدیں جس میں مات کو اُنھول من کھا تا تک مذکھا یا تاکو طبعیت برسل اور آ رام طبی کا خیال مذا سے خال مات میں مرتب ہا میں کو رایت گزار دی۔ ان کی میز برسلیفون تھا جس کا سلسل ان تام مقامات سے تعاجباں جہاں دل کتا کی وسعت میں قیام کا بول، بنڈال وغیرہ کی تعمیر بور ہی تھی جب در تو تھی میں ایات دولا کا میں ایک تو تعمیر تو تو تھی میں ایک تو تعمیر تو تو تھی تو در سے میں ایات اور تا کی در تعمیر سے ہایات اور تا کی در تعمیر کی پونہ تھی خالی جاری رہا۔

یے تنک نام ریک کی مبسوں بی تقیر اور تما شاگا ہوں میں عیش وعشرت کے خلوت کدون

را تین آنکهون بین کسش سکتی بین کیکن ایک قرمی اقولینی مجلس کے استمام میں السی ملبندی کا اسپنے جیم کوکلیت وبنا ایسا پر حصل تنظارہ تھا چود پرنی تھا نہ کرگفتنی۔ کسی سے نوب کہ ابو ۔۔۔ گرید ولت پرسی ست نہ گردی مردی

اُنموں سے معانوں کی مارات وغیرہ میں جائیس شرار روسیصرت کیا۔ سشنوائ میں نواب و قارالملک آخر مری سکر بڑی آل انڈی کی کم ایج کیشتر کا نفرنس سے آواب مثا سے املاس منعقدہ امرت مسرکی صدارت منظور کر سے کی خواہش کی۔

چنانچا جلاس مُدکور اس کامیا بی سے نماظ سے کرمسار اندیوسٹی کی تجویز کو تقویت دسینے کی غرض سے مسب سے پہلے بیاس بنرار ردیمہ کا چندہ اس اجلاس میں ہوا تھا مہشہ قابل یا دگار رہے گا۔

امرت سے نوسط کر نواب صاحب مہی مرتبر علی گرفت کے جمال ان کے درجہ کے لحاظ سے شان وارجہ محمد اور مشتقت مدات اور شان وارجہ برتقہ کا لیے کی مہر تعزیر کو اتفوں سے غابیت ولیمیں کے ساتھ ویکھا۔ اور مشتقت مدات اور غزور ترق کے ساتھ ویکھا۔ اور مشتقت مدات اور غزور ترق کے سلسلہ میں انھوں سے زریاشی کی۔

افسوس ہوکیاس مخیر اور تربیح صلہ رئئیں قوم کی عمر سنے وقا مذکی اور تنقریباً دہ ہ ، ہرکسس کی عمر پر مسئل کا عیس و فعات یا گی-

حق عقرت كرے عجب آ زادم دتھا

## خطئصارت

اورساتھ ہی، س سے آپ حضرات کی اس عنایت و نوا زمشس کا شکریہ بھی اداکر ہا ہوں اور معانی چاہتا ہوں اور معانی چاہتا ہوں کہ آپ صابعوں سے بچھے کراچی کا نفرنس کا صدر نیتنب فرمایا تھا۔ اور میں بوجہ کثرت مشاعل وامور است خرور ہیں اس کی شرکت سے تاصر رہا اور بھیر دویا رہ اس کا نفرنس کی صدارت سے مجھے

متا زفرايا الكرجيميري عالستصحت بجعه اجا زت مثيس ديتي فتي كريب اتني دوركا سفراختيا ركرول ور اس شاندار مع میں شریک ہوں - مگر آپ صرات کے اخلاص نے مجھے مجود کیا اور ڈھاکہ يهان كب كييت لايا- و حاكرا مرت مرست سيكرون نزل برواقع ب- مكري بيتين كرّنا بون اوليتين كرينككا في ويو يات ميرس پاس موجود تي كراسية وطن مين بهون ميراخيال بي كرامرت سركي آيادي پنجاب میں بلا ظرکشمیری آیا دی کے بہت زیادہ ہے ادراسیٹے تحواص اورسیدا واراور صنائع کے اعتبا معثان سرى بحرب اورشايد آپ معزات واقعت بول مع كرس كشهيري الاصل بول اس ميشيت سے اپنے موبودہ وطن سے شرق شدر آسے بڑھوں کا اصلی وطاب ین کشمر عیسے قریب ہوتیا جاتگا میرے جدا مجدم وم قراب سرخواج عیالغتی کے سی ایس آئی اور والد ماجد تفور برخواجراحال مح سى آئى اى رخمة الشعليها با وجو وعالمكير شهرت اور ملى وقدى مجت كي يهيتيرسياسي تعلقات سيحبتنب رسب اورتميي بلشيكل استيج برقدم نسير ركهاليكن اس كمنام ناجيرانام مع جب وسيحاكم پیا رسے مقبول رسول پاکسلعم کی پیاری است بتاہ ہورہی ہو قروری سمجھا کہ بیا ب تک ہوسکے گُوچُه و تباه موجا وُن مُرامت مرحمٰ كو بقدر امكان بنا بي سے بجاؤل اوران كي مشكل ت كوملي قدرهال د در کرے کی کوشش کروں اُکلنٹ ٹی میٹی کا کہ اِنگام مین اللہ کَفَا کے بی خیال ہے کہ مجھے امریتہ ہم كيني لا يا ورية بوجو بات چندور چندي كي تقفيل بيال فرور منس او رجن سے آپ مقرات واقعن اتوك وْهَا كُرْهِهِ وْرْنَا مُعْمِعُ اسْ أَ رُكُ وَمَّت مِن كُن قدر دشوا ريفاً آپ مفرات يخو بي جان كتے ہيں۔ حضرات! ہمارے براد ران منت ہما رسے صوبہ میں حق قیام ستاخیر ہنگا موں میں متبلا ہی اور ہمار طلقهٔ آبادی میں حیث تم کی بُرِفسا د ہوا میل رہی ہے وہ پولٹیکل تعلقات کی ہوا ہواور اسی کے ہم خوگر ہوری میں بمیرامقصد بیر نمیس اور مذہب اس کے سلنے بلایا گیا ہوں کہ ان دیوں جس مصائب اور آفات میں ہماریسے صوبوں میں اسلامی تمدن گھرا ہواہے یا اس سمے متعبق منہ، وستاں سمے ابل سلام کی صبی نازگ جالت ہے اُس کو بیان کروں - اگرچہ اُس کے اُٹھا رکومیں مناسب مجھتا ہوں مگرمری كانفرتش اجازت كمان ديتى ہے كيوں كه وہ اپنے كو يونٹيكل تعلقات سے دور ركھتى ہج إوراسى سے اس کی خیروسیو دی دالبت ہیں۔ مگرائس کے ساقة اس کو کئی سم کرلٹیا خروری ہے کرکوئی قوم بغیر بیلٹیکس کے زندہ نتیس رگاسکتی اور تی انحقیقت ہمایہ ی کانفرنس عام ملکی پولٹیکل مجامع اولہ مجانس سے بہت بڑھ کر دیائیک تعلقات کا نخز ن ہے۔ فوائد تعلیم کی اشاعت اور اُس کی تحصیل کی سهولت وأساتى كأبيد اكرنابغي تقليم يافة افرادكي تأسيد كي متيبيونامكر فهيں اور بهارى كانفرنس

على روفضلائك وقت كاعمع بعيراس صورت ميں يه كا نفرنس يولٹكس كى اصل اصول ہجة جمع اس موقع بر اور می دیرهاوں کے عرض کریے کی خرورت بڑی اور دہ یہ ہن کہ بعض تعلیم یا فتہ شخت اس كانفرنس كى تركت كواس وجهست ضرورى نهيس سيحت كأس بي مشرو قابولتيكس كا وكرنهس بوتا-مگراعلی درجہ کی تعلیم کی اشاعت ہو ہا ری کا نفرنس کے عمدہ ترتیب نتائج سے ہر دنیا کے لئے ایک معمت غرمتر قبهب أوريه أس وقت كه كانفرش اليغ مقاصدين على ديه الكمال كامياب بوجات اوار اس کا کمال بیر ہے کہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم اسلامی اُخلاق اُ مد ندمہی ترعبیت سے آ رہسیتہ ہمدچا ہے اور ا س فتر متح تعلیم یا قدّ پولٹنیکل معاملات کے محرک ہوں اور انتیے پولٹیکل مور ماک وقومونیز گو رُمنٹ ے کے لئے مفید تریں اور اہم امور تابت ہوں گے-ادر اسی قنم کی ونٹیک تربوں پر بیاب اور نیز گرزشٹ کی نظرانتاب بڑے گی اور اب مین لوگوں کو دلٹیکل تربر دیں اور تقریر وں سے ایکا رہے دہ غوشی سے مان لیں شکے کہ متاسب اورجائز پوٹٹیکس سے ایک شنفس الگ نئیں رہ سکتا۔ حفرات! من كشرو مليوسلان بوسنة كي دجهس مرهم كرنيدا دلامين سرسيدا حدقال یما دریے میں الیں آئی کے نہیں خیالات کے اتفاق تینیں کرا کہ مگرات کی دی بهبو دی کے حیالات اور مسلما توں کی اصلاح و قلاح اور میش فتمیت مقید تد سروں کا میصے سرا براعترا ب، وراس باره بس ان کا ہم خیال ہوں حب اُنھوں سے سندھ داء کے تیاست خیر حشراً مگیز عذرے ترب تتابخ کو بقت کی نظرسے معائنہ فر ایا -آک کے ول س ایک تمرّ تی اُسْگر پیدا ہوئی۔ گرحوٹکراس وقت عام طور پرتام سند وستان میں ایک افسروگی اورمرونی جیعائی ہوئی نتی اور بیت سے لوگ غدر کے الزامات میں مبتل ہو کر تباہ دہریا دہر سکے ستھے اور بیت سے گنام ہو کرا فلاس کی زندگی سبرکررے ہے ستے۔ مسرسیدے دیکھاکہ سنما تول کی مقابل قوم غلط اوریا بنیادانتام سلانوں کے سرتھو پنتے کی کوشش میں ہجائی وقت اُس جیاب دیدہ اور مدتمر بْرِرِکْ سے نروران خیالات کی تر دید کی اور سل اول کی فلاح کی بیصورت 'تکال که فاتم قوم سے ال<del>ک</del>ہ ما ٹوس کیا جا سے اور مقربی تعلیم کامسلما نول ہیں روراج دیا جا سے۔ چیا بچہ 1 یک ثرما شرور ازرا کے بعد بعنابيت ايزدى أن كي كُرْمُوتْناكذا ورمخلصا مُه كُرُسُسْ كَالْكِينُ لِلْدِينُانِ لِيَكَ مُنَاسَعَيْ شَكُورْثابِ ہوئی اورسلمان انگرنری تعلیم کی طرف مائل موسے - میٹ کیس جننے جلے اور انجمنیں علمی دیکھی جاتی ې گو وه يادې انظر مي الطا د رجه مخه نواند که گنجينه ې مگراکثر ميرسيدا حمر کې مقلدې اورد که سب كىسىپ سياسى تعلقات سالكسمىي جاتى بېي-

حضرات! ابھی میں سے ذکرکیا ہوکہ ابل سلام کو پہلے انگریزی تعلیم سے انکارتھا اب بی پراس نے خیال کے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی رائے میں انگریزی پڑھٹا پڑھوانا کفر ہو کیے الله المركب المركبي وجه ميرغور فرمايات ؟ ميراخيال بحكه وه صرف نرسي خيال مع مرسيد المرك ا بيے لوگ كالياں دياكرت تے اور ده أن كاليوں كوئن كر توسٹس ہوت تے اور كہتے تھے كدؤه سم كومرسب كامنا لعد سم كرگاليال ديست بن يستكراي كدان كواتنا بمي ندسب كاپاس ب بم كواس موقع بركياكر نا چاسبة - بم كوچاسبة كدأن برايين خيال والوں كے طعن وشنيع كى طرف تو جهر منظري اوراس امريم غوركي نظر واليس كركيا انظر تريت ليم اسلامي عقائد مح خالف سيد ؟ اوراس طرح حقرات مخالفين كاتفرس مي غور فرائين كرياعت فالعنت كيا بي بح بهم كوسو بنا جاسية كم الكرزي تعلیم می کونسی خرابی سے -اگرنی انصیقت کوئی خرابی ہے لاکیا ہے اور اس کے دفیہ کی کیا صورت ہجا یں چاہتا ہوں کہ اس مادہ میں کسی تدر تفقیل کے ساتھ بیان کروں محفن انگریزی تعلیم یا اور کسی زیان کی تعلیم فی ست قاله عقا ند اسلام کے خلاف میں اس طرز تعلیم اور بعد تھی اتعلیم اس کے ناجائز استعال سے بڑاا نرفروریدا ہوسکتا ہے۔اس زمانہ میں عبیسا فلسفہ اور دہرست اسکی ہوئی ہواں کے پنیتر می اسلام اس سے زیادہ بلائے دہریت میں مبتلارہا ہے۔ اس زمانہ میں تو غیرے ایک ملان بی تیجیعتی پر قلاسفر بنیس سے اور منہ کوئی کسی اصول فاص کا موجد اس وقت گھر گھر فلسفی اور گلی گلی موجداور فخرع ستے۔ کما جاتا ہے اور شاید صحیح بھی جو کہائس وقت کے علمائے اہل اسلام نے نسفہ کے جواب میں سلم کلام کو ایجا د کمیا جس سے فلسفہ کی نبیا دکمزور ہوگئی۔

پیں ہرگز دربغ مذکرے گی۔

علی گرفید کا لیمسلانوں کے لئے باعث اختا رہے اور اکثر اعتبارات سے ہندوستان کے موجودہ کا بوں میں متنا تولیک بات اسی تشدر ہے کہ وہ تام ہندوستان سے سلانوں سے سئے كانى منس وة سلما نور كا قرقى دا را تتعليم ضرور سبي نسكن متلامى ضرورتين افترسلا نوك كا افلاس برشخص كوعلى گرطعه كالج بهویخا دسیننه كی اجازت نهیس دیتا-ا و رحبب كالجوں آورا سكولوں س لرم کے بہیھے ماتے ہیں تو کمیا وجہ ہے کہ انتقیس کالیوں یا اسکولوں میں پوکسٹل قائم شکئے جا میں اور کیوں <sup>ا</sup> تنقیس اُن سے وطن ہی میں افکریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ عقائد اسلامی کے سیکھنے کا موقع مز دیاجا سے -اورکہا ان کو ایک مرکز خاص دعلی گراه، سے محصوص کردیا جا سے علاوہ بری اگر سم عمیوستے پیانہ ہی پر کیوں تہوعلی گڑھے کا بچ کے تنویے قائم کرسکے لڑ اسلامی اوٹیورسٹی قائم کرسے کا ایک ایجے اسے ما رست مكل آئے گا - اور اگر ہما رى يونيوسٹى قايم يوگئى تو ہارى اس ترقى كا اثر ملك سے ايك برے سے دوسرے سرے کب بہتے جائے گا اور یہ ہما رہے گئے نہ فقط یا عث افتا رہی ہوگا بلکہ الطبی نجات کی سب سے عدہ شکل کل آ کے گی- الین ترمیت گاہوب اور تمام اسلامی پیوسٹیلوں کی نسبت یں ایک اور را سے دنیا بیا ہتا ہوں گو اسے میں مانتا ہوں کراکٹر طلبہ ہائس وہ جوکالحوں میں پڑستے ہی الیبی ترست گاہوں سے زیادہ ستفید نہوں گے۔لیکن جب کہ ایسے ہوسٹس فاع نہوں ہم معطل کیوں رہیں رمیرے حیال میں ذیل ہے دوکام اس وقت ہمی بہت مغید ہوں گئے۔اول میکوملبہ ہے قیام گا ہو ں میں لکیرد سینے کا انتظام کریں اس کے لئے باعل خلص ما کموں کی ضرورت ہے۔ گویڈ کہتے انگر زیش کیم یافتوں نئے اُخلاق دعا دایت گر کسی قدر تفرت کی گاہ ہے دیکھتے ہیں اسم جب وہ اُل عقایدا سلامی کمی طوت را غب و یکنیس سمح ضرو ریا ری تا نیدگریں سکے اگر جدائیں نر با کنریس لمالول کی ما لت اسلامی نتیاه ہی یاسم مزا روں لاکھو ں مرو ابت خدا ایسے صرور میں سے کہ خدا کوخلوم عقید ہ ے معبود بریق جاستے اور مائے والے ہیں۔ الیت مواعظ ولفعائے ہے تنگ طلبہ کومفید ہوں تھے الدالية عالمور تصحيت أن كواكبرت ترياده مفيد أبيت موكى . دومراکام پیسپیچس کی طرت میں آپ کومتوجہ کرنا چا تہاہوں اس سے طلبہ کی مذہبی اور تدنی مشکلات کے دفع موسف کی مفیدا ورسٹنی غش صورت مکل سکتی ہے۔ یس سے کیجہ نوں ہ يرغوركياب إدرينتي بكالا بحكردل بركسي تسم كاخيال بيبيد ابهوناا ورأطها رندكرنا أوردل بي ول بين أس كالكست محربه ما ما ندميي ا ورتد في تعليون كي مفيسوطي كا باعث بو ما المحرسجة بثري خشي ب كرنواب وقارالملك بمأفرين الشكل كي رنع كريك صوريت كونمنوس فرماياسي اوركالي يونين من عام اجازت ديدي ب كطلبية قريم كي دِلْسيكل تقريري آ زادي سي كري "اكان ك غلطاصول اور ناقص الكاصلاح كردي جاست اور گفريي سي خيالات كي تهذيب شرقع مويي نواب مساحب کواس عطا سے آ زاوی اوراصلاح می میارکیا دویتا ہوں اور بیا می عرض کرتا ہوں كرندىبي تقريرون كى آ زاوى مرحمت بو اكرندى غلطيون كى اصلاح يى گھرسے متروع بهو بيكن جب اصلاح محسامان أوراسياب متياسيس توصرت تقريرين فيإنث اورجودت كي تفري جولان كابيرين محدن يونيورستى مصمنعن ايك زمانة مك بست مجية ترير وتقرير بوحكي بهية أس كانسبت ميراكي كناشا يتسيل عال تهدمكن ايسا حوصلها فزا إورميا رك فواب يومسط في ومرتوم ف على كره بين ديكها عما اور میں کی تعبیر کے ظاہر ہوئے کاب توقع ہوتی ہے، اس پرایاک آن اند سے سلمانوں کی مقت لِ قریں میس رہی ہیں مگرسپ سے پیلے قومی یو نٹورسٹی ماری کریے کی تو یک و تدبیر میس اوگوں سے کی ہے -اب و نبی قومیں جو محدن پونیورسٹی کی تحریک بیشنقی مقبر ششنل پونیورسٹی کی شرورت تعجمہ رہیں سیلے ہی عرض فریکیا ہوں کہ میں کنشروشی سلما ن مہوں اس سلتے ہر ضمون کے غور کرے ہے وقت نرشهب کومعیا ربنا تا ہوں۔ میں سے مُشاہِ کہ لوگ ہما دسے کا لجے کے طلبہ کوا دِرات و تندیسے بے شر وغافل سیمنے ہیں بمیرا ذاتی خیال ہے کہ پیمل گڑھ کا لیج ٹرمنھ مرنہیں ہے بلکہ اکثرا نگر نیری علیم یافتوں پ باستنا مته معد و دے چند ندم ب کی محبت اور امورات ندم یکی وا تقنیت بت می کم یا کی جاتی ہے اس کی وجہ وہی سے کہ اسلام تعلمواک کو دی ہی نئیں گئی اور نہیں تربیت کی انھیں موا کھی نئیں گئی مران سے مرسب کی محبت کی آمید کیوں کر کی جاسکتی ہو۔

حفرات! بورڈنگ کی اسلامی تربیت وتعلم نوں کے لئے خرور مفید ہوگی۔ گریڈ سے طوطوں کی فہمانش اور کا لیے ہے ہوشیا بطلاب کے معقول کرنے سے علوم کی مطالعہ کرتا ہے اور تعلیم انگریزی کے ساتھ ساتھ احتمادی کا کورس تھی انتخاب ہونا عروری ہوس سے ہمارے بیچے مسلمانیت سے خارج نہوں اور وہر بیت کی نیم را کو

سفرات! جب ہم مسلانوں کو انگرنی تعلیم کی اشد خرورت ہجا درتی الحال سے الرکوں کو گاگھ جیج دنیا نا مکن ہج اور بور فرج کے سسٹر کا اجرا بھی سروست تام مقام میں محال ہے۔ اس وقت ہما ری نئی سنل کے لئے کیا تدبیر کرنا پاسپان جو اسکول میں داخل مور بی ہے۔ یمری رائے ناخل میں انہ مماسلان بناسے سکے لئے قبل اس کے کہ وہ اسکولوں میں داخل مور بی تعلیم کردی جائے کہ این کو علی مسلان بناسے نے سے میں اس کے کہ وہ اسکولوں میں داخل کرائے جائیں کھا از کھ تماز کے ضروری مسائل اور ارکان شریعت کی تعلیم کردی جائے کیا بیسلانوں کے لئے شرم کی بات نئیں ہے کہ لینٹول شخاص باوجو د تعلیم یا نتیسو سے اس سے بھی واقعت میں کہ نماز کیوں کر بڑے تیں۔ ندا بنی عمر کو اس طرح کرتے ہیں۔ ندا بنی عمر کو اس قال میں کہ نماز کیوں کر بڑے تیں۔ ندا بنی عمر کو اس قال کو سائل کو سائل کے سائل کو سائل کے سائل کو سائل کے سائل کو سائل کے سائل کو سائل کو سائل کو سائل کو سائل کو سائل کے سائل کو سائل کو

ان وشوا رایون کا دفعیر شرورسیم - بیکا تفرنس اس کے منتقد ہوتی ہی کہ تعلیم کی مشکل مت کومل کرے ہم وینوی معاملات سے بیج وخم کے نکالیے میں کیا کیا تدبیری کرتے ہیں تو کیا دین کی شکلات کے وفع كريني بي ايك ذر إسى كوستشر هي مهم سي مثيل موسمي يوي ي تعليم تح متعلق بي وهل إ بول ككسى سم كى اصلاح كيوب مد به و- اول برجيب اس كى فكركى عاتى بى توسمانى سے كاميا يى بوتى ہے۔ سکر سنتیداگر کا بھ سیسلے ہی بناستے توشاید الساکار آمراد دمقیدنہ ہوا جیسااپ بتدریج ہوا اسلام تعلیم تقوانے اور خدا پرستی کا ہی حال ہے ہم کوجا سے کا سے بچوں کواوامر و تواحی سے بطريق ترغيب وتربيب من الأه كري اوران كا ادّ في سه اد في يزوّ سع بعي فروكزا ستسب په کرین کیون کرچیونی با تون کی سیے ہروائی سے اکثر بڑی باتیں نوت ہوجاتی ہیں اور سم اسیع بچوں کو اہل بورب اور دیگرا توام غیراسلام کی غلط اور ناجا ئز تقلید و تیتی سے بچاہیں تا کر مذہبی اور قومی رسم و رواج بيستقل ورتابت فت مع تطيري اورايك زندة اولوا ليزم قوم بنن كح قابل مورجبة بك به رى دوسش سلانوں كى سى ما بهو گى برگر يم سلمان كهلامتيں سكتے اوراولوالغرى عارفين كرسكتے۔ حقرات! اب بن آب صاحبون كي أوتية تعليم مروم شا دي كي طوت معطوف كمرا أباجا بها بو تعلیم دم شاک ما رست کا بخ کے سابق برنسیل مرطر مقیر و ریاست کی جار فشاتی اور د باع سود كانتيرتقا - أنڈيا مِر نقيضارتعا سے سلاؤں كى تعدادعلا وہ ان كى بولڈ بل حالت كے السي مختصرت كى سیکی و رہارے ہم عصرتعلیمیا فنۃ اقوام اوران کی موجود نوسلیں جوا سکو آ اور کا بج میں بیقا بدا کن کے مں سوائے مالک متحدہ آگرہ واو د مدے دومرے ملوں مے مصول میں مانوں کی تعلیم ترقی کی نیتا ست ا وردهمي سب - برگزيدگان قوم كواس طرف كا في توجّه كرتي ضرور سي- ان كولازم سب كراً سبح وجوبات دريا فت كرس بين ايتي تقتيقات كي بموتب كرسكتا بيول كهرت افلاس كواس كي وجرافه اتي تقیم نهیں - اس بیں نتیک مثیر کا فلاس کئی مانع تعلیم ہو۔ مگراس سے اتناہ ٹر رنمیں ہوتا جیتنامسلمانوں کی سبة بروائي اوزعفَله عد سع بوتاسه - خاصةً يعرض زياده ترمتمو الشخاص بي يا ياجا آسيم- الربيه متوجه ہم ستے تو ٹروٹ وفارغ البالی سے بسہر است اپنی اول دکی تعلیم کرسکتے ہے۔ حالاں کہ تعلیم کی ضرورت جیمت دران کی او لاد کو سے کسی کونہیں کسوں کہ نیہ بچر تعلیمی مشاغل سکے اورکیسی کام کے نہیں ہماری کالفرش کا فرض ہوکہ سیسے اُن کو تعلیمی ضرور توں کی طرف ہتو ہتا اوراُن کو علیہ کے فوائدا ورہبل کے مضارب علیم کرتیا دوسرا مانغ ترتی تعلیم سمانان برے خیال یں یہ ہے کم سلمان لڑ کے اسکول بیں اپنی مقابل قوم کواس طح غالب پاتے ہی اولیقلیم اولیقلیم ای ورو دیوارے ایسی مخالفت اورتعصّب کی بوآتی ہوس کی وجہ سے اُل کھ

یں ایک بڑی و جہسے کہ ہم کو پرنسیت دیگر سمجھ اقدام کے بورڈ نگسٹم یا الگ اسکولوں کی سخت خرورت ہی۔ اس کے دفعید میں کا نفرنس سے کچھ کوسٹس کی ہے ادبیسان فیروں کے ٹرفشگ سے سائے کچھ اسٹال شہر کی کا فرس کے بھو کہ سنتیں کہا درسے صوبیہ کے پرا کوشیسل محمد ن السوسی الثین کے سائے کچھ اسٹال شہر کی متعالیٰ جانب کے متعالیٰ میں متعالیٰ کے متعالیٰ اسٹوکش سے دوسر کے متعالیٰ کا متعمل ان نیچروں کی دیفر اسٹ میں متعمل ان نیچروں کی دیفر اسٹ میں متعمل ان میں متعمل ان میں متعمل کی متعالیٰ کے درایعہ سے ان کی معربی سے متعمل ان نیچروں کی دیفر اسٹ میں متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل ان میں متعمل کی درایعہ سے ان کی متعمل کی متعمل کی متعمل کے درایعہ سے ان کی متعمل کی کی متعمل کی متعمل کی کے متعمل کی کے

ندمت يرجيع ديا ب شكر بوك كهدوك مقرمي بوسك بين.

حقرات! اگرتھیہی مردم تناری کمل موجاتی تر ہم لبولت اس کی نسبت کھیر داسے قائم کرتے اوراس کے جرونفصان کی کوئی صورت کا لئے ۔افسوس ہے مالک متعدہ میں جو کا نفرنس کا گمری چار باغ مگیوں سے سواایک اہم کام انجام نہ ہوسکا تعلیمی مردم نتاری سے ہا دے بہت کا م سکلے اور اس سے اچھے بیت ہم نے سکتے۔ اگر کانفرنس لوکل ٹیمیوں سے قائم کرسے میں کامیاب ہوئی تو یہ کام

يه احس الرهره آسان مرواسك كا-

حزات! اگراراکین کا تفرنسی م دم شاری کو ضروری خیال فرات بی قرمتفل شاہرہ واکتاب مقرر قرائیں مرت اور تا بی تو مستفل شاہرہ واکتاب مقرر قرائیں مرت اور زبانی شکریہ سے کام شیر شکا اور جاری قرم کے جدار باور د مفردین کواس طوت متوجہ کو کھنا ہے مردم شاری کے بعد ہم کھیا ہے سیسی مال کرسکیں ہے۔ اُن سبتر ت ہے۔ ابی میں سے یہ فرکیا ہو کہ تعلیم مودم شاری کے بعد ہم کھیا ہے سیسی مال کرسکیں ہے۔ اُن سبتر ت مراوز راعت ، صناعت اور تجارت کی تعلیم ہے۔ مردم شاری کے شاری سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ مطالا میں ورحقیقت پانچ طبقہ کے لوگ بی ۔ بیلا طبقہ اکثرہ شیاست ہے جات ہی تربی اسودہ مال زمیت ارول کا ہے اُن کی مالت درمائل ترتی کے عدم ہستھال سے روز پروز خواہ برتی جاتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مالت درمائل ترتی کے عدم ہستھال سے روز پروز خواہ برتی جاتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ

اشاعس فقيم كى خرودت سيد اوراب مى ان كا حال ايساسيد كه خراجات تعليم كى بارگرال محتمق موسكة بن اورا پنابوج قوم بر در الص بغرقيم كى مدوكرسكة بي ان كومركارى ملا رمت كى برواه نهيل الناب ہیں امیدہے کہ بیعلم سے کا ل طورست میرومند بو کر قوم اور الک کے تضرب ماں ثابت ہوں مے ۔اگر نارغ البالي اور اسود كي ننيس تونم ارقابليت كيورن برانسان كيديتيس كرسكما بوخودرو في كامحتاج ميدوه دوسرے کی کیا مدد کرسکتا ہے ۔ بعضار تفاع اب مینسل نور ایس اس طبقے سے لوگوں کی زیادہ کمیس۔ وومراطبقه الازمت بيشول اورآ زادعلى بشهوالول كاسب بيس وكلاء اورة اكرو عيروان كي تعدادي مجدكم تبيل كوات تك مقابل قوم كي تعدا د تك منين سيتي - ان كي ايك جاعت وه بهي جس کی آمدنی ما ہوار بعوسور دہیں ہے تریا دہ ہے اور دسری دہ ہے جس کی آمدتی اس سے کم ہان کو عمر ما فرائد تعلیم کے بتا سے کی خرورت نیس فو و تعلیم سے برہ ور اوراس کے منا فع سے داقف ہیں موخر الذكر جاعبت جس كى آمدنى دوسو روبيہ سے كم ہے۔ خرورى مددكى عماج ہم متسراطيعة قدعم فاندانوں سے سفيد بوشوں كاب أن كے دمائل مائس تحقري ودمرس طيقه كي دومري جاعت سنة أنَّن كى حالمت مطالبت ركفتي ب - ديانوں كى ادلاديں سوائے على اشغال كے دوسر کا موں ست خانل اور سے بسرہ ہیں ایسے لوگوں کو اسکالرشب دی تعلیم منتقول کرنا تنابیت غرور ہے فى الواقع يسب سنه زياده ممتل اورستى الماديبي بيجه الماطبقة تجارت كيشور كما سبير-حفرات ! مِن لوگوں سے مسلمانوں کی ترقی عرف انگرنزی ما زمت میں محدود رکھی ہے انھول سخت علمی کی ہے۔ قومی ترقی اور تدن سمے پیسٹ ٹی ہی کہ آپ یں مرت بڑے بڑے تعلیم یافتہ انتخاص نظراً بين - بلكائس كے افراديس عام فارخ البالي اور آن بين ترين كي برصفت بو تي بيا سيئے-كيا آپ سے لیمی اقوام بورپ کی ترقی کے وسائل مینی تجارت پرغوریتیں قرمایا ہے ؟ ہم آپ کو ہماری گو زندہ کی ابتدائي نا يرَج ي طرف متوجة كرست بن مي آيب داندين تي ايت على وجالكمال جاري متى -یس کیا یہ مناسب ہے کہ وکھ منتقل تجارت مسلما نوں کے ہاتھوں میں ہوای سے گان کوچوم کردیا جا مے اوراس مے منافع مے عوض ان مے ہاتھیں ڈیلوے درے دیے عائی جنیں مرکز تمیں الله ہم کومناسب ہے کدان کے لئے تجارت کی تعلیم کا پر ابند ولیت کردیں اور کی زنبیت کواس کی وات متمع كريب بم كوبرى مرت بوق بوجب بم ديني بي كرميني كوزنت اس بمسئلة في واف كيه متوقيه ہم اپنی قوم سے پتر یہ کا رافراد سے امید کر کتے ہیں کردہ مقوش دریے سئے تجارتی تعلیم سے فوا نگر المنظرورت برغو ركرين كي تعليف كوارا قرمائين لا يخوال طبقه مسلما لون كامعمولي بيني بدراو كاشتكار

ہیں معمولی میٹید والوں میں ترقی کی گنجائش ہے۔ وہ جا کھی کرسکیں کریں ا درس طرصت چا ہیں متوج میوں میکن وه پینے یو دستکاری سے تعلق رکھتے ہیں آن کی زندگی بہت مقور کی ساوم ہوتی ہے سودیثی کورنط كبياني تربردست اصول سيحكيون تهوليكن ملك كي دستكاري ميرصب اقتفنا مصفطرت ووال أن خرورے گریولوگ زراعت بیشیس مارے معربین آن کی قراغ بال اور آسوده مالی اسی بیشیک المنس سے ہے زراعت بشوں کو آن کے آبائی پیشے سے مودم کرکے یوٹیورسٹی آمکیشن کی طب وٹ لين لا اصري على ب كيول كدن قروه ( ما كي ايج كيش ) اعلى تعليم على كرسكيس سك. من يمروه آباتي میشے سے قابل رمیں گے۔ اس لئے ہاری رائے ہے کدائن سمے لئے زرعی تعلیم ہی مفید اور کارآمد تابت ہوگی۔ اس سے ماک وقوم اورگورٹنٹ کو کمیساں تفع ہونے سکتاہے۔ چوں کہ ان ونوں کمی طربقہ ی زراعت کا زماند ہے۔ ضرورہ کا اُن کومائشفک اصول سے زراعت کی تعلیم دی جاست اور جنگر مِنْد وسشان زرعی ملک سنے اس لیے ضروری سنے کو زراعت کے دسائل ترکی میسب سنے زیاد غوركياجا دسے اور بي نيچ كے مطابق ہے - آپ حضرات يہ مثيال مذذ ، ين كريس موجود و تعييم كانخالف ہموں۔ یعتسلی کا سیل نوٹ کے شاسب حال بنا سے کی صلاح ویٹا ہوں اوراً سے ملک نے سے نئے ڈیا نَا كُرَهُ فِيلُ الْمُشْقِعُتُ خِيرُكُرِسِنَ كُلُ كُوسُشَ كُرْنَا بِولَ بِمِينَ دَائِمِ سِيحُكُمْ تَدَنَّ مِع لِنَا مُعْلَعَتْ بِيشْجُ ا وختلف میشت کوگ انتماپ کئے جائیں۔ بیبی سلانوں کے لئے ایک پونشی فرورت بحرست ملد ہیں اور ننون کے ساتھ ساتھ را عت اور تجارت کی جانب متوجہ مونا پا ہے۔ ایسا نہ ہو کر ہا مان تا قرم اس مي مي مير تيفوق ماصل كري-

معتمرات! اس کوائی میں ہے بیان کیا ہے اور پھے تقین کی ہے کہ اگر بردشیل کانفرسیں قائم ہوگئیں تو آل انڈیکا نفرنس رو زافز وں ترقی کا کرے گی اور بسمولت تمام اس کی کارروا انجام یا سے گی اور آج ہم اس کوس حال میں دیکھ رہے ہیں انشا وانشد تعاملے آئڈہ اس کواس

بهتر بلكرمبترين حالت ميں و نكيس تخفيہ

کانفرنس کاکام ہے۔ وہ علیتا الآالبلاغ۔ سخری میں تمام الکین کانفرنس سیشن کمیٹی امرتراو دیمبان کانفرنس کی اس عزت افزائی اوز پرتفکر کا جو مجھے اسپنے خاندان کورس میں و فعد عاصل ہوئی ہجاور ہے میں بڑے سے بڑا اعزاز سمجھتا ہماں ایکے اور اسپنے ممبار ن خاندان اور اسپنے صوبہ کے سلمانوں کی طرف سے بدل شکریدا واکر ناہوں۔

والتكارم



## منقدهٔ دیگوناشانه صدره بارا چهرهم علی محدفال صاحب بهاور کے سی آئی ای تعلقه وارجم و آیا و مالاست صدر

ما را چهاحب، ایرالدول سعیدالملک مثنا زینگ بهادر را جزیره بهایین خان صاحب تیم هوایا داودهه) محفلف اکبراو گوشنبا مفرت میدنا او کموصدیق رضی اشعنه خلیفه اول مرکار رسالت آمینالی مدالها کی اولادیس ہیں۔ معارات حاصب کاسن چید کہشیں منشششه بی د

به ارا براید این انور ایسی اتقال کے بعدس رف کو سونچامنانشین ریاست بوک اردد فارسی موں انگریری بی آب ہے لات ہستا دوں کی آن بقی بر تعمر باقی ارد و شاعوی سے آپ کوئل ذوق بی - مان خلص فرماتے ہی اوز نعف رفید گوئی میں مجد کمال کے ساتھ ان کا پڑھنا ہی ویکھالا شنفے کے لائن ہی۔

دماراجدا پراین امیر بوسند کے علادہ مشکر الزاج ۱۱ خلاق میشتراد دنی تن طبع وقع ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو پروٹھورے اندوں نے سوشیل پرشبی نہیں دیتی ن ، ت پر سفرایتا گلائی کیا اور میڈا نی دوات ٹردت اور ماٹر کا جیس براحتہ مکی و رقو می خدات پر اعرف کی اور کرد ب ہیں۔ و دست اس کا لا تعمل طبعہ زنید ارول سے ہے ، ور زمینداروں ہوجاتہ تد ۔ یُر مائی ن ، قت کے مات مریا ہوئی رہتا ہے لیکن نعرورت کے وقت، معادا ہر رہب سے نہ بہت ویہ ما اور ہے فوتی کے ماقد فراماندا میں مشاکلات کی معلق پرو ، نمیس کی دوز میندروں کہ عام کی سور مزا جی در اختمان رائے کے بودا



آثریبل مهاراجه سر منعدد علی منعدد خان بهادر صدر اجالس بست و سرم (راغون سنه ۱۹۹۱ع)

لال فرق بي بكوم وخف الدجي زمان بي قوم كالمليد عوَّن كادت آيادران كوما الديسة كارة ا كالى قائمون سے بندا ہى اور جرأت كے سافد قام كى قوابىش كاسطال كرے بيرى كى بىل دىدائىس كاادرطلب هوت ك وقت ه اب نعقان كي والي ادرة رويه موت كرك سائد مروا الجاج عنستلامیں جب وہ فرچوانان برند پسستان کی مانیت ٹیں معروف نے اور پی براودان کے سباق انمار بهدر دی کرکے ان کو تبدورین کی بندشش سے عیر اسے سکے ان کے دو سرے دورتوں ماقد شربک کارره کرادر کا بھریس سے س کرمند کوسلم معیدة میں بٹی ش تے و مالک متی واد دھ کے لفننت كور ترحم ميشن الت محمل كمعلا مخالف جو ستحف ليكن يا وجوداس كروه اخيس كے موج سيك تعلقدار كي يثيت سن مروقت لرميس كي مثم كرم مح الميدوا رست المون مع مرحب سين محفياً لا كى طلق يرواشيس كى اور جور لئے النوں سے قايم كى تى اور چينال ان سك پني تفاعاد و رايراس ك اسى خال حائفين ين معرون رسب ا وريلك طو رمونر آ نرسك حيا لات كاجواب اعول سائدكي ہ ترک ا خیا رات سے وربعہ سے ویا۔ وہ برسون ملیا فرل کی یونٹیک گین آل انڈیاسلم لیک کی جاعث ہے پرسیدنش رے اور سرار بارومید کے ذاتی موت سے مقامدریات کے براسے میں اپنی ترجہ اور الركو بمنتفث طريقيوں سنے كام ميں لاست مسبے بسیما نوں كھليى او يسياسى اموريں عقدہ كشائي اجد رمیری کے ملے آل انڈیا کمرنیگ اور آل انڈیا سلم ایجیششل کا نفرنس دوجاعتیں مرکرم کاریں جنا بخان دونوں ماعثوں سے اپنے اجلاسوں سے سلے آپ کوصد ٹرخنی کر کے آپ سے اس اعتراف عزت ك كوشش كي حِدّاب كومك اورقِع مي طال ہے۔

اجلاسس آل انڈیا کم آبکونیٹ کی نفرش متقدہ رنگون شدہ میں جو خطیرتعلیمی رہنمائی کے قوش آپ سے دیا اس کے بیٹرستے سے اندا زہ ہوگا کر سائر تعلیم سے آپ کو کس رواحیا س عرف بیان ہی بر ہمد دی اوراس خبر ورت قوی کا کس درجہ احساس سے ۔ یہ ذبتہ داری اوراحیا س عرف بیان ہی بر منتم نئیس جوجا آ انفو ک سے تو می آئی پر اور طلبہ کی اعانت میں لاکھوں دو پیسے مد دکی ہے ۔ گھاؤونی گھاؤ میٹر بھوجا آ انفو ک ہے ۔ گھاؤ می الدولہ بارک لائبر بری کا کھون دو پیسے مد دکی ہے ۔ گھاؤ میٹر بھی الدولہ بارک لائبر بری کا کھون دو پیسے مور آبا واور گھنڈ میں بہت کی متقل اعامت سے جو بیا زموں لکھنڈ میں بہت کرم سے بے نیا زموں لکھنڈ میں بہت کم میں جو بی انواز میں بہت کے جوان کے دست کرم سے بے نیا زموں لکھنڈ میں معانوں کے مساب آسائش کی راہبی اوران کی کامیابی میں معانوا کے دست کرم سے بے نیا زموں لکھنڈ میں معانوں کے مساب آسائش کی راہبی اوران کی کامیابی میں معانوا جو ماحی کی توجہ اور مالی امرا و مینیشٹ می اسباب آسائش کی راہبی اوران کی کامیابی میں معانوا جو ماحیب کی توجہ اور مالی امرا و مینیشٹ می اسباب آسائش کی راہبی اوران کی کامیابی میں معانیا جو ماحیب کی توجہ اور مالی امرا و مینیشٹ می اسباب آسائش کی راہبی اوران کی کامیابی میں معانوا جو ماحیب کی توجہ اور مالی امرا و مینیش شامل

رہی ہے جب صدر دفتر کا نفرنس کو ضبوط کرنے کے لئے دوای گرانٹ کے لئے اہل کا کئی آداخوں سے جسے مدر دفتر کا نفرنس کو ف رہی ہو سالما سال سے وفتر کا نفرنس کو ف رہی ہی میں اور اور بین شہد رہینسپل مرستہ العلوم علی گڑھ سے مالا مال میں میں جب کے برلیب بیٹرنٹ مشرقیو ڈور ماریس شہد رہینسپل مرستہ العلوم علی گڑھ سے ماجہ ما ان کا نفرنس کو میں آیا دیے خش نما اور مین فضایا تا میں نمایت تغطیم الشال المالی بیا میں نم ہور اس کا میں نمایت نمای میں میں میں ہور اور میں کہ میں اور میں کہ میں اور اس کا اور میں کہ میں اور عمر کی سے کیا گیا تھا کہ خالی اسوائے ایسے موقع سے جب کے میں کہ میں الرسوائے باکسی انتظام اور ایتا مواس خوبی اور عمر کی سے کیا گیا تھا کہ خالی اسوائے اپنے موقع سے جب کے میں کسی دالرسوائے باکسی برطے خرال روای وعوت کی جاتی ہور۔ الیت مکتلف ایسی شمان سے پارٹی کھم دی جاتی ہوگی ۔

اس اجلاس ما من سائن کی تعلیم کے لئے مرست العلام کو پنیس ہزار روپیدکا گرال جسد رحلی آپ علیا فرایا تھا اجلاس المی و منعقدہ منا ہوائی میں ہزیا کی نس سرآ فافال یا تھا پسلم لو نورسٹی کا امید افر آئیل جب اپنے سائقہ اور ب سے ہے کرمند وستان کولو ہے اس زمانیں اس تین کو وجودیں لاسے کا بڑا فہ ربعید ما راجہ معاصب کی فرائی کوشش اوران کا اس تقدرے نمایت ورجہ کا انهاک تھا جنوں ہے نہ عرص اپنی فرائ کو معاود مو کے تعلق سواللہ روپیرکا چند ، بنی کیا بلکر فر دافلہ کر نجاب است اور موجہ مالک متحدہ آگرہ ما ود مو کے تعلق شہول این ورہ کرسٹ کو شکے اور جیال سکت مسلم لونورسٹی مند ہوں اور بلیا نوں کی خملف آئیسنوں کی طرف سے قود جنیدہ د دے کر قلوب یں ہمت اور جوشس بید اگر سے کئی لاکھ دوپیرکا مسرایہ این کی بہت اور اثرے موجود کرویا۔

مسام بونیوسٹی قرند نیشکٹی کے مدر کی میشیت سے ، نموں سے حصول جا رنٹر کی کوشش میں قوامدا دریائی اور کی ترتیب میں کو تینٹ آف انڈیا کے تعلیمی ممبرسے زبانی گفتگو کوں اور تھر سرومراسلات میں پوری سرگری کے ساتھ حصدلیا -

ایمنوں سن والسرلئ اور دمور کی لوکل گوزشن کی کونسان میں چینیت سنم نائندہ ایک سے اور مرتز باشست کی اور تابیش قری مفاد کومیش نظر سکتے کی کوشش کی وہ سلم یونیویسٹی کے سب سے میلے وائن جان بیان اور آخر مشافی میں میں میں ہوئے جس سے مسلسل میں مال کی فد مات کے بعد بڑی وائت واحتزام کے ساقد سبکد دسش ہوئے جس سے بسب مشافی و مشافی کی فوت سند ان کو درا یاجہ کا فنط ب عن بیت بواا وجن کی زائت آج میں اپنی فیانسی اور قول بعد دری سے کے باخر و تھا فلائن ہیں اپنی فیانسی اور قول بعد دری ہے کہا تھا ہے۔

#### خطيهمارت

حضرات اجس وقت اس خدست کی بجا آوری کی تخریک مجھے سے کی گئی حس کا ہا رآج مجھے مریڑا ہے ترميرا بيلا خيال يه بهواكدي الكاركردول ماس وجرست كرس سنة أس عرت كوج آب لوگ سن غايت عنابيت سيم محد كوعطا كرني چا بى تقى سيره فتيقت او شفنيت ميمها - بلاس ويرست كرس اس طبيل مفهب مح لایت موسعة كا وعولی شیس كرسكتا - اورس بیدلمی جانتا مون كرهجیست مبترا وصاف سكے بزرگ اس كام كے وأسط موجودي ساسم مي رنگون كے نياش اور مهال نوا زمسلانوں سے بلتے كي خواش كوضيا مذكر سكااوك بالآخراس تمنّا ف يجدير فليد فال كرليات بعقرات ف محدا يتحلس كالمنترحف فرما كروعزت افزائ ميك زمانی ہواس کے سنکر گرزاری سے میری زبان قاصر ہو گرمیرے نردیک اس سے مرت یہ ظاہر ہوتا ہو کہا ہ قوم میں عمدہ لوگوں کی کس قدر تعنت ہی ہے یہ بڑی بھیلی کی بات ہے کہ اسپسے نا کرک وقعت میں جو ہما دے معاملاً کی آریج میں در میں ہے جا ری جاعب کاکوئی سلمسرگروہ نہیں ہے۔ ہماری قوم میں مشا ثرقا بلیت کے لوك مصنف برات في ضيال مسك علما رج معوم شريعت أورادب بين بدطول رسكة أي . بيثيا رجد ليعليم يا فية وكلادا ورسيت ست روش غيال يزرك موجودين بلكن ايك شخص السانظر شين آتا سيع بو وال وجاب سے قومی تر تی کاول دا دہ بہو اور میا تھ ہی اس ہے بچتہ مزامی ، اصابت رکئے ، وسیع النیالی اوراعتدال نیج كا بثوت من حيكا بهو. ايسانته ضرص سنة إنيا زُهن كشي اورغو و دارى كى عمده مثاليس مثين نظر كردى بهول أو پوتر تی کی وشوا رگز ۱ را ور مُرِ خار را مون بی بهاری رمبری کرسکتا مبویه شلاً اگر پونشانگ<sup>ی</sup> تمکش می حی کواهی چندون گرر سے ہیں اورمب کرمسل اور کے بہترین عقوق کے تلف ہوجائے کا ندلیتہ تھا۔ رائط آ ٹرسل سیبدا میرعبی با لقایہ اور وہ متبا زرئیس لعنی مزر ہائنس مرآ غافاں ہماری دستشگیری شکرستے اور بھا <sup>سے</sup> مقاصد کی سیق او کی شیس کے ذمہ دار نہ بن جائے ترکیسے تُباہ کن نتائج نہ پیدا ہوئے بیکن یں عرض ش مع بنا جاتا ہوں۔

حفرات! جوشفس اس کا نفرنس گرنشته کار روائیوں برنظرکرے گاائس کو فرد راعتراف کرنا بڑے گا کراس سے تعلیمی کور بین سل اور میں مرکزی بید اکردی ہے ۔ لیکن جب میں اُن کا رہائے عظیم کا فیال کرتا ہوں جو بہا رہے میش نظر جی تو یعدوم ہوتا ہے کہ گویا ہم ہے انجی ابتدا کی ہو مسلما نوں کی تعلیمی دفقا مہ کا ضیحا غذا وہ کرسے کی غزض سے لازم ہے کہ کا خروریات صیفے ہائے تعلیم میں اُن کی تعدادی حالت پر نظر کی جائے۔ سب سے سیلے ابتدائی مدارس کے اعداد و سیمھنے سے معلوم ہوتا ہی کہ محت الماج میں تمام ملک کے مدارسس کی جمری تعداد میں بی مدی ملان موجد تھاں ہے اُن کی تعدا دابتدائی مدارسس میں نظائر اطینان بھر تھا ان کی تعدا دابتدائی مدارسس میں نظائر اطینان بھر تھا تھا ہے۔ اور دیموں تعلیم موگا کہ دہ کسس فرد مند میں توسعلوم موگا کہ دہ کسس فرد مند میں توسعلوم موگا کہ دہ کسس فرد مند میں تعلیم کی اعاشت کی جائے ہے۔ تا ہے کی مقامی کمیٹیاں اس امرس میت مدد و سے مکتی مراسکی افسوس کی جائے ہے۔ تا ہے کی مقامی کمیٹیاں اس امرس میت مدد و سے مکتی مراسکی افسوس کے در ساستہ بھر میں اس وقت نک قائم نہیں جو تیں ۔ امہیر بل کونسل کے در ساستہ بجی میں تاہم میں اس میں ہو تیں ۔ امہیر بل کونسل کے در ساستہ بجی میں تاہم میں اور بھے فوت میں جو تیں ۔ امہیر بل کونسل کے در ساستہ بجی فوت میں سے کہ دہ ہر بڑے کہ کی کہ ابتدائی تعلیم گورشنٹ کو مفت دینی چا ہے تاہم تاہم ہے اور بیکھے فوت

ب كه المي تحت تك اسمت ين قدم ديرها يا واسع الله

آپ جس قدر اعلیٰ مدایع تعلیم کی جانب نظر کریں گے مسلمان طلبہ کی تعداد کم پائیں گئے جیا نچہ میں دیکھتنا بھوں کرسسکنڈری اسکول بعنی مارسس الدیدمین سلان طلید کی تعدادتمام کک میں مرت مراہما نى صدى ہے - جديد قرابين يونورسٹى سے قيودے ہوشكات كرمنيزے دريشس تميں ان كوبڑ ماديا ہے مقِملاً ن قبید دے ایک یہ ہوکہ آئندہ کسی عاعت ہیں طلبالی تعداد تمیں سے زیا رہ شہر نی جا ہے۔ اس کا نیقبہ یہ مواکہ ہا کی اسکولوں کو اکثرا وقاملت طلباء کے وا فلہست آسکار کرنا پڑتاہے واس قاملاء کا اثر سلانوں مراور بي يخست بيّام كه ون بيل أنفيل اسكولول بين داخل موسنت كه داست م طرت كي ترغيب سك عمّاج سنة. گورنت معاند بدیکد دیا ہے کوور بنی جائے۔ کی فاعل مدارس تا فریکا میا اندر کرسکتی۔ اسس ک یالیسی یہ ہے کہ برشلع کے صدر مقام میں ایک بائی اسکول طور نمون کے تدیم رسکے - اگرایت اور اسکول کی فردرت ہو تران کا متیاکر افائکی کوششوں پر فصرے علی گڑھ کا اسکول کل توم کی ماجتوں کے واسط کا نی نتین بوسسکتا . و نمائف · معافی نسیس اور اسلامی پروسشن مفر و فع الرقتی کی چیزی جی ا در ده اصلی مفروز در كربي رانيس كرمكتيس . خرورت يدب كراور مرا رسس قائم كياجا بي بتعليم الكريزي كي متعن كورنمنت كا طرزعمل وراس کی روزا فزوں خرورت دوؤں صاحت بیمار ہی ہی کر مرکز اپنی قرم کی تعلیم کا برند ولیے ت فود كرنا بياسيئ ويهبت بثراكام بج سكين اتنا دشوا دمنس بصبب لربطا مرمعوم برتابي كيونكراول تومم كأم منعیں ایسے مدارسس کی فرورت شیں ہے پیموسٹ ایسے مقامات پرج اسلامی آبادی کے مرشے مرکز ہیں ۔ا درو و مرسے یہ کرمیب وہ مدارس مقامی عفرور توں کو بیر را کریں گے تو بھے کومقامی خیرا وستیلیع رؤمنا ے آئ سکے قامِ کرسن کی توقع کرنی یا سبئے۔ اگر دوائمن مسمان اپنار ویریہ ہے آئی ندی سے خیرات بر الم كريب كي بجائب مارس قام كريدة مين استينهم خسوس كي « نست كري زوه ابني قوم كوب اشما فائده يهونها مسكتابي ومي اووه كويك مورنغاغة واركون كاروستى البرت بجد كوفتال وي جا شابول

كرأتفوں سے نشا دی سكے موقعوں پراعزا كوحسب رواج بثوتہ دسينے ہے ہے ہے یہ اصول قرارہے ہیا ہے كراس ويسم كورطور وظيفراي طانب علم كوعطا كرست بي جوا في تقليم ك اخراجات ابر نسي بدي الماسكات ياناية قابل تعدينال بجريكن آب أي ى بست سي مرتعبل الركة بن الرَّمن يه الر س سے ولنشین ہو بیا سے کہ حالت مدجہ دہ میں قوم کی تعلیم آپ کا پیلاا درسپ سے ضروری فرض ب مجمع شایت مرتب می کریم ایک سلا ورست افریزی تعلیم کی طرف اسین میلان کا بین الهارکیا ہے یشنافاع اور وشنا میں مرمیا ن طلبہ کی تعدا دسرکاری اور فاٹگی مدارسس میں ۱۸۸۱ انتی مینی مامنث فی صدی سنت کچھ دراید شیھے معلوم ہوا ہم کہ ووقیمران اشکلوور ٹاکیولراسکول بینی مردسسہ اسلامیر ا ورمدرسه رئد برسيديان موجود مي نمكن دونون مدرسون بي مجوعي تعداد طلباكي ايك سو اكيانوك نفوس سے زائدشیں . مّا دہاً آپ کے فیاض اوراولوالعرم مہوطری طریجال عنقریب کوئی مریب مراہ كرات والمن آب آب ك صويركى ديورث مركيشته العليس ظاهر بوتاسي كمسلانون كى ترقى تعليم كا اصل سبب ايك خاص سلمان دُنْ بْنِي آسيكِرْ كا تقرر ب - كُونْگِي وبِجاتُ مِن تَهِي اس كي ا شه خرور ب بال سلان مدرسون ا ورانسکیرون کی نقدا د نهایت کم ب بی میصوت و وصوبول کے مقلق امار بم بيديخ سنگ جوسخت اندنشه سيدا كرست واست بي مالك متحده سي ۴ بهير ما مروب سي عرف دو مسلمان ہیں میٹیما ایک سوچانٹیں مرسین درجہ اعلیٰ کے سامنے سلمان ہیں بقیہ ایک سونحییں مہٰدو ا در پندره عيساني بي بسلمانو ل كاميرة حرف ٢٤٧م سيئ سلمان ديني اسپيرون اورسب ديني استيمرون كى تعدا و دُنس ا و رسواً تەقى صدى ہوا دُرصِرتُ ايكے مسلمان استشنْط انسکيٹر ہو۔ بيڭال ہي جيڪ كوني ملك ہیڈ مامٹرنظر منہیں آتا ہیں۔ جو اعدا دیں میان کرتا ہوں وہ فہرست ا فسران سرنشٹ تعلیم <sup>41</sup>9 آء سے اخ بے گئے ہیں مسلمان مدرسوں کی تعداد بٹکال میں یا نخ فی صدّی کسی قدر زائد ہم لیکن کمریشت معائنہ بیٹن کیا - کا مسلم میں مسلمان میں اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے اور ایک میں میں ایک کا میں اور ایک کی کمریشت معائنہ بیٹن کیا نی صدی کے بیونخ گئی ہے۔

حفرات! جدا نرمعنموں کا مدارسس کی عام میشت پر ٹربہ اسے اس کے بیان میں مبالغہ شکل ہے اور یہ اعداد سرکاری مدارسس سال ن طلیہ کی کی سبب نما بیت و ضاحت کے ساتھ فلام کرر ہے ہیں بسلمانوں میں تعلیم کی اشاعت اور ترغیب کاعدہ و ربعہ ایک یہ بھی ہمی کہ مسلمان مدرسین اور انسپگراو کی تعداو بڑھا کی جائے۔ اس کا گوداو بڑھا کی جائے۔ اس کا سبب بت نا شکل ہے لیکن اس بالیسی سے سلمانوں کوجوم فرت بہونی اس میں کوئی شک بنیں ہے اس کا فرض ہمی کہ آپ اس عالمہ کو گوزمنٹ کی فدرست میں شی کری اور انگریزی دان سلمانوں کوئی تاب کا فرض ہمی کہ آپ اس عالمہ کو گوزمنٹ کی فدرست میں شی کری اور انگریزی دان سلمانوں کوئی تاب

اس كے حقوق كى حفاظت كے واسط لازم سے كرينورسٹى الل آياد كے سنظيكسيٹ يرسلمان ميروں كى تعداد بڑھائی جائے، ایک طرت تو گوزشٹ کی موجودہ پالسی سے اعلی تعلیم کے وقتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ووسری طرف مال کے انتفای اصلاحات سے ہاری ذمرداریوں پر بست مجمد اضافردیا ہی ہم کوآ سُدہ ایسے قابل لوگوں كى خرورت بهو گئى جان ذمته داريوں كولي راكرسكيں اور دنيا كو دكھاديں كريم دومبری قوموں سے كسى طرح كم نہيں ئين ان شكل كاصل كرنا آپ كے اختيار ميں ہجة تدبير آپ لوگوں كوستية بتائى جا جى ہجة آپ كو صوف اس بير عمل كرية كى واسطىمستند بونا ہو- آب حضرات سمجھ سكتے بوں سے كرميراً شاره كس امرى طرف بى وبى كار كركا لج كومحدن يونيوسلى كى عدّ مك يهونجا نا بهر-اس سُاربِرِسال كانفرنس كي اجلاسس بي يحيث بهو كى بهرة اخبارون ب اس كيمتعن مفاين شائع بوري أوررسا في لك ميكي بيلكن اس وقت تك والحض ايك مقدم بير يه نيس كاس تومزيد يمكن اختلات بود بكريس الراث محصل الون بي اس باره مي يوشس بود البيّد معفي اصحاب كاخيال مج كاكرد ويابين اسلاى كالبع على كره كالبح يح تمويذ كم ملك مح مختلف حصول من تعام كريسي ما توشايد يۇنويسى كى غرورت ياقى تەرىپىدىكى- كرحفرات دومىراعى كرامه كالىج سالىناكونى آسان كام نىس تېجەردىيىنى كا ب جاناتو مكن يو مروسر بيدا به كمان سال مني مح اكرات سنا دن سينت كى كالى قايم كريك تو والدين الين لركوں كوأسى كائي س سيجينا ليث دكريں محيوسب سے بہتر ہوگا اوراس طور سے كالي شهرت مذ عاصل كرسكين ع كيوں كەشايدوە سركارى كاليوں سے بہتر شہوں - بلكرشايدان سے مقابله كرسے بيں ان سے كالجوں كو دشواري ، وسلمانوں کی علمی ترقی کا بجوں کی تعدا ویژیخصنریں ہجیلکا علی تعلیم کے رواج پاسنے پراوراعلی تعلیم کی اشاعت اونٹور \* ہی کا منصری ہی اس اعتراض کا بواپ کر دینورٹ کے تیام کے کیے متعدد کا بول کی خرورت ہی سابق میں نمات فوی سے اسکے دیاجا چکا ہے جھران اپنیورٹی کے فوائداوراغراض برسابق بریعفی متا زصر رانسنوں نے تنایت فضاحت سنتقريريكى يستنفاعك اجلاسي برمائنس سرأعافاب فرماياتما-

ہم کو ایک کروٹر و و بہر سے مہموایہ کی ضرورت ہی کرنگر مم کو ایک ایسا وا را لعلوم قائم کرنا مقصود ہج جو ہماری بے شار ضرور توں برجا وی ہو۔ ہمارا یہ منشا و نہیں ہو کہ ہمارے بھے بہتر برتیلیم جو بہند وستان میں سیر ہوسکتی ہج جا مسلا کریں ۔ لکہ ہم کو المیں تعلیم و نیا منظو رہو جس سے بہتر دنیا کے کمی صحبہ میں گا کرندہ ہماری ہم یہ نہیں جا بہتے گا مُندہ ہماری قرم کے طلبا دکو اعلی تعلیم حال کرنے یا صنعت و حرفت کی اونجی شاخر ل میں جا سے کے واسطے اسکلتان - یا جرمن جا نا بیڑے ۔ بلکہ ہم علی گردھ کو السبی و رس کاہ بنا ناچا ہے ہیں جو برلن یا کسفر ولیپ زک یا ہیریں کے ہم مرتبہ ہوا ورقب کو با ناسے ہو مانیو کے طالب و قصمت کی نظر سے دکھیں ۔ ہماری یہ جو بی شوائی علوم جو بعث خور کہ معلومات میں شامل ہو کئیں اور سب سے شرھ کر ہماری 
ہیں سلمان طالب لوگ کی یہ ولت و نیا کے وخیر کہ معلومات میں شامل ہو کئیں اور سب سے شرھ کر ہماری نواش په سه که ده ایک ایساعلی اوراخلاقی مرکزیماں بلنداور پاکیزه خیالات کامیم به بو بهاں سے روشنی اور ترزی کی شات کا محم به بو بهاں سے روشنی اور ترزی کام عالم کے واسطے ہارسے دین کی سپائی اور الم کاری کا ایک عمره معیار مبور حضرات اکیا آپ سے نزویک اسلام کی ثنان وشوکت کو تا زه کرے کے مقابلہ یں ایک کرور روپید تریاده ہو ۔ اگر آپ سیے دل سے اس خرم ب کی قدر کرتے ہیں جس کے آپ معتقالات بی آور نوسیان میں جو کہ سیمانوں کی طرح اپنی بی ترفی کا خیال ہو تاتوید ترسیم اس میں کرور ایک روپید تاکہ بین میں ایک کرور ایک روپید تی کہ سے میں اگر آئ کل کے میلان میں جھے کروٹر مسلمان ہیں آئ ہیں ۔ حالان کی طرح اپنی نوش کا خیال ہو تاتو ہو تیس میں میں میں میں میں اس میں جو کروٹر مسلمان ہیں آئ ہیں ۔ حالان کی طرح اپنی کرورایک روپید تی کس میں ۔ حالان کی کرورایک روپید تی کس وید ہیں ۔ حالان کی کرورایک روپید تا گئے ہیں ۔ حالان کی میکن میں ویدی تو کس میں ایک روپید تا گئے ہیں ۔ حالان کی میکن میں ویدی کے کہ کو کرورایک روپید تا گئے ہیں ۔ حالان کی میکن میں ویدی کرورایک روپید تا گئے ہیں ۔ حالان کی میکن میں ویدی کی سیمی کرائی میں ایک میں ویدی کرائی میں ایک میں ایک میں ویدی کرائی کرورایک روپید تا گئے ہیں ۔ حالان کی کرائی کرورایک روپید تا گئے ہیں ۔ حالان کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرورایک روپید تا گئے ہیں ۔ حالان کرائی کروپی معلوم ہی کرائی کروپی کرائی کروپی کا کو کروپی کرائی کروپی کروپی کروپی کرائی کروپی کرو

يه يات خيال مينيد آن كديه الفاظ بالكل دائيكان كي يون بيكن اس كع بعدوا قعي كوئي كارروائي منیں ہوئی۔ سال گزیششنہ کی رپورٹ کا نفرنس میں آپ سے آٹر سیل جوا مُنٹ سکریٹری کی تجویز بڑھ کرکہ آسٹ یہ ہ یا رہ سال میں ہم کو ۲۷ لاکھ روپیر ہو نیورسٹی کے سے چھے کرسے کی فکر کرنی جا سیئے۔ پیھے سخست رچ ہوا کیونکہ اسے يمنى مي كسلانول بي اتن مجى تميت يا قى تنس سوكدايك الهم كام كيسك شفق بوجائي اور دومرس يدكر موجوده شیتی کی عالت سے ترقی کرے کی خواش اس قدر قوی نمیں ہوگرائن میں سپید اکروے سے اب کو حیر قدر قرى احساسس اس جمالت كا بوگاجي بي آپ كى قرم متيلا ہجة أثنا ہى اضطراب اور فكر آپ كو اُس كى تبديلى عالت كا ہوگا - ہم كود كمينا چاسية كرد وسرى قومي كياكرد ہى ہيں اسى سے چندروز موسئے ايك اخبار سي دىكىما تفاكرمهند وسننظرل كالخ كوچ كل قايم مهدا بي يوشورسشى بناسے تى تجویزستے جھرن يونيورسٹى كى تجویز سالماسال سے درمیتی ہے۔ گروس وقت تک اس سے عمق صورت اختیا رہنیں كی - بین ابیل كرتا ہوں ان حقوق قوی ہے جرآب پر مرخن ب<sub>ې</sub> بين اسيل کرا بول آپ کی فياضی اور قدی غرو دا ری سند بين اميل کرنا بور) آپ کی موروثی مجست على سے - بيں اپلي كر" ہوں اُن مبتري اخلاق خريوں سے ہوا ہے كوخداسے عطاكي ہيں- ہيں اس كرتا ہوں آپ کی قومی ترقی اور شوکت مے اعلی مفدیوں سے - اور اخرمی امیل کرتا ہوں اُس نرم ب سے جس کو ہم سب آنتے ہیں اوریہ در قواست کریا ہوں کہ آپ لوگ کم سبت یا ندھیں اور محدن بینیورسٹی سے واسط رولها فراهم كرنا شرف كردس من آب لوگون مي عارضي حوشس بداكرنا نهيس چامتنا . بلاميري آرزو سبه كه آپ لوگول میں ایسی سرگرمی ا ورستعدی بیدا جوجائے جوعلی قرت کی توک ہو- آپ سے سننا ہو گا کہ قاہرہ محمثهر والالعلوم الأزم كوب يبطرنه كي لوشورستى نباح يكاخيال بيع يجيد ممال موسك كداس درس كاه كوديتيا كاوارالعنم بنائ في تويرك لن تنى تنى من ب مندب اصحاب مصرف سخت اختلاف كيالقا -كانش آپمركي

روش خیال علماء کی تقلید فرمائیں اور علی گڑھ کالج کوایک ایسی لیٹیوریسٹی بٹا دیں چومسلما لوں سے سائے علم کا مرضي اورقوى زندكى اوراعلى خيالات كامركز برو مفرات الرآب سنة اس كام كومتفقر كوسشش اورتبات عرم سے پی راکرلیا اور علی گڑھ میں آپ سے وہ ول فرسی سیداکردی جواکسفر طاور کیمیرٹ سے کمنا ور مقدس دروديدارسية تمايال سے تو تعتبي ماست كاسلام كے كارناموں ميں اس ملك ميں بدوا تعرسب سے زياد ،

متم إلثان موكا-

اب ين ان سيم التفاقي كا وكركرناج ابته بور يقعلي من عن المعرف سمع سائف سائ و الكرار الما المعرف كي ما ثب سيداً ن مى بريروا فى كايدكا فى نثوت بوكرمني لسند ره وظا نفن سركا رى سكيره يني سالم محنته منطقة يرصنعتى تعليم على كرف كى غرض طلبه كومنه ورستان سے با ہرجائے سے مطاكمة سكة عطا كئے سكتے ميں صرف ايك وظبفه ایک مسلمان کو ملا- اصل به سب اگن کوموری کی محنت گوارا سبع- بیقا بداس سے کد کا رضا ترب سی لینے ہا تھے سے کام کریں مسلما نوں سے تتحارتی اور کا روبا ری و نیا میں اہمی وہ حرتبہ عال نہیں کیا جواکن کے شایا ہے ہوجودہ افلاس قوی کا ہی بڑاسیب سے مگراب جومواقع ترقی کے موجودہ یں اورجن سے دومری قدیم مستقید موریمی ہیں۔ان کوچھو شانہ چاہیئے۔اس وقت صنعتی تعلیم کے لحاظ سے صوبجات متحدہ آگرہ واودھ ا وربر بها سب سي يهي بن بيها ن سركار كوعطائ وظائف تم الله طالم الم المي الم منين سلة - شان ك لئه دربع معاش ہے۔ یا وصف اس کے کرسرجان مہوت صاحب سے ہما رسے صوبیر سطنعتی تعلیم کو ترقی وسینے کی بے مدکوستش فرمائی ہے۔ اس موقع پربہت افسوس سے ساتھ ہیں یہ نام ہرکرتا چاہتا ہوں کرماحی وزمیر ہندسے سرجان مہیویٹ کی اس تجویز کو جو کا نفر نس صنعت وحرفت منعقدہ مشافیاء بقام نینی تا ل طے پا کی تھی کیٹیا منظور رئیں کیا۔ عالانکہ گوزشٹ ہندوستانی اور پور مین تیاراور بہت سے شاکستہ لوگوں ہے اس کی تاسید کی گھی۔

میں ہرسلمان سے پیتماہش کروں گا کروہ اپنے گھرمی کم سے کم ایک ارائے کو صنعتی تعلیم دلا مے۔ استعلیم سے متاسبیت پیدا مبوحا منے گی تو استرہ ایک وقت الیا آئے گا کرسرکاری وظائف کی معقول تلا مسلما نوں کو ملنے سلکے گی۔ میں مہت خوش ہوں گا اگرسلمان سب دوکا ندار مہد جا مکیں بیشرطبیکی<sup>و</sup>ہ اورعلوم وفنو یں ہی دائیں ہی ترقی کرم میں اس قوم سے کی ہے جوا کیک وقت میں دو کا تدا روں کی قوم کی جاتی تھی اوراب

ده دنیاکی تام قدموں میں سرمیر آوردہ ہے-

اب میں بیندالفاظ تعلیم نسوال کی نسبت کمناچا ہما ہوں بنوش قیمتی سے ماک اور قرم کے نیالات کچھ عرصه سنے اس جانب متوجہ مہو ہے ہیں۔ قاعدہ کی روسنے عور تو ل کے تعلیم مردوں کی تعلیم کے ساتھ سساتھ

مِوتِی عِاسَیِّے مگریمارسے یا ب حبیب الرکوں ہی کی تعلیم الی ٹا نقر الت بیں ہے توعور توں کی تعلیم خاہ مخواہ موتی عاسیّے مگریمارسے یا ب حبیب الرکوں ہی کی تعلیم الی ٹا نقر مارسی ہی اور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اسی سی قايل تا سعت مالت بيس بونى جاسية بشنداء بي عرف ايك مسلمان لركي بقايله اس مندو اورسس يارى لر كيون مح كائي كي عليم ياست واليون بي تني مسكنة من مراوس مي مرف ايك سوچالين لمان الركيان بقابد چوده سور ودیارسی ۱۹ سرم مندوار کسیول محدمندوستان میں بیں -صوبیر بہایں ۵۴ اراکیا ن مرتبی کی تقليم الربي بهي - البيّداني مدائيسس مي البيتة لرئيور كي تعدا دا ورزياده بوقي جا في سبع - قاص كريبيكال ور منترقی بنگال میں میرسے تزدیک اب لوگوں کو اس سندس کوئ تعقب انیں ہے۔مگر بحری بہت شکانیں ہی خسوصاً متوسط الحال مشرفا اپنی لر کیوں کو میرده شکنی شمے خوت کی وجہ سے سرکا رقی مرارس میں میں میں اپنید نهیں کرتے۔اس کا علاج میں ہوکہ ہم خود اسپنے بہاں زنا ند مدارست فایم کریں ادر بڑانی رسوم و ما وات ہم اپنی آسنده اخلاقی اور تمدنی ترقی کو قریان شرکری ، یه بات میش نظر ر کفت برد می کیموران کی تقلیم دیتے سے جو امور قوی ترقی کے سدراہ ہیں ان میں سے ایک عظیم سبب دقع ہویا مے گا۔ ہم نے گراشتہ زمامة مين عورتون كى طرف سے بہت لايردائى كى اوران كواس منظمب سے يوفطر تى طور يريكن كوسومائٹی س على بوا بى محروم ركعا-اب وه كرياس كاعوض ك رئى بي ادر بارى ترقى كى سدراه ربي كى جبت ك مماس يدسلوكى كى تلانى تدكري جوسابق مي ان سك ساتق كى كئى بو ميرسك حيّال مي سم كدأس روش خيال فوانروا لىنى ئېچىما مېرىيوربال سە اش معاملىرىيىن قال كرناچاسىئە ئاكىمسىدان درتوں كى آئىد كېشلىرىمالت سەمحفوظ رىپ -مفرات احد تیعلیم اور تهذیب کی بدوات سال اول کو بوعلی ترقیال نفیب بوسن والی بن اس کے ساتھ اس امركالحاظ مي صرورى بوكرمغربي خيا لات كا اثر بهارى موجوده معاشرت كو درم بريم كردسين والا بحا ورشى چىزون كواسىخ مناسب حال بنالىناكوئى أساق يات منين بچەسىلما تون كے سنے قدى اخلاق كايكسال بنالينا سے نہا دہ ضروری ہے۔ قرم کی شمت کا قبیصلاً مُنرہ بسلوں کے ہاتھ میں ہج لیکن موجودہ اخلاقی اور تمام عالت نما بیت وحشت انگیز ہے ۔ اُس د کیمتا ہوں کہاس ملک میں دوسری ترقی یافیۃ قومیں انگریزی تعلیم کے ا ترسے لینے بیاں ہے برائے اصوبوں کی طرف مائل موتی جاتی ہیں بیکن ہما ری قوم محتصلیم یافتہ فوجوات فکیم اورجد يدطرنس كونى كالحست كي في اغتيار نيس كرست اور تذاعتدال قائم ركد كسكتيس بلكان كويبهل معلوم ہوآ ہوگہ اسپینیاں کے اصول اخلاق کے تجموعے کو کلیٹا منسوغ کردیں۔ اگران نوبوا آوں سے زمانعال اور ماتسی میں افتراق کلی سپداکردیا اور ما دیات کی ظاہری دلفرسی سے ان کوان روحانی فربر پ کی جواسلام کی جان ين سي قدري بيراآماده كيا- تونقينيًّا اسلامي اخيت اورقوي اتَّفَا ق كوخيريا دكمنا پرسه كا-اكريم محبثيت قوم تمثَّى كُمْ عِاستِ بِي تَوان تَهْزِوِن سَيعلن تَي مَال بَهِ يَو قُوم كُو آيه ما هني كى طرف معينيْتي بِي. اگر مِياظ أي و مثلي تُمذيب والمنظم المان كوئي تفي هي الدرا في المواقية المنظمين الرئيسية قيم أن كاتر في كزامحال المحد والوقعي في الول بر معظم المحقودة قوم - لوعد والمهاديا وه الحادث مها خواش - اسلام سنع جس دريع سير خسلف اقوام كوفتح كريف كم يعد ان محروي اختلاف كومنا ديا وه الحادث مها وقت جا مار به يكا - باعتباد معاشرت كم ترميزول من اشتراك باقى ديم يكا سيرة ب كواني قوم ك ساقم سيم أسى وقت جا مار به يكا - باعتباد معاشرت كم ترميزول من اشتراك باقى ديم كا كم مرى مفاظمت كاخبال باقى ندرسه كا- يون كراسلام مختلف اقوام كامجود ي المذاان اختلافات ك بعد عشاجة المرافرة قائم بوجا مي كروت مرجع و وايرا ورقوم سن كوئ علاقد ند بوكا - بدكروه كس نام سنه بكارا ما الميكا

میکن میں پیشطرہ اس لینے آپ کے سامنے بیش کرنا ہوں تاکہ یہ امر سلما توں کے ول شین موجاً کرائن کی ترقی مسئلہ ارتفاء کے بموجب مشرقی ہی انداز پر ہوتی چاہیے۔ اگر آپ سے بہترین علوم د فنون جو مہنیہ کو پر دیس سے سے جیسے ماس کرسائے اور ساتھ ہی اس کے اس باعظمت ترکہ کو چیرہ سو میرسس سے تاکہ ہوئے۔ وات کو طابقا اس چیشت سے قامی رکھا تب آپ ترقی کی اُس حد تک پہنے سکیں کے جو انسانی فیر

ى انتها فى كىمىل تصوركى جاسكتى ہے -

یں سے عمد اُلُن امور کا فکر تنیس کیا جن کا آج کل چرجا ہے۔ کیوں کر پلیکن معا ملات سے اس کا افرانس کو کوئی معروکا زنیس ہے واسطے فکر و ترو دست خالی ہا کہ فی معروکا زنیس ہے واسطے فکر و ترو دست خالی ہا ہود و خیا میں مرواوٹ غلیم تغیر است ہور سے میں اور سلمان اس شیستشنی میش میں مب سے عمدہ اصول جو برنظر مرکب کے ونیا میں مرواوٹ غلیم تغیر اور کا حوصلہ کر ناچا سے تیمن کا پورا ہو ناجائز طور برنمکن ہو۔ گرائن کے مرکب کے موسلہ کر ناچا سے تیمن کی پورا ہو ناجائز طور برنمکن ہو۔ گرائن کے جزئی صول برکبی قناعت فرکرنی چاستے کیونکہ تا گیا تھی سے معقول اعتراض یا کہ مینی کرنا ملی انتظام کے میں منعیدا و رمعاون ہے۔

یں سے آپ لوگوں کی بہت سی خراشی کی ۔ یں شایت بھٹکو رموں کرآپ سے مہر بانی کرسے میری گزارش کوشنا۔ یس اس امید کی توعیارت کرنسی سکتاکہ یں سے کوئی الیی بات کی ہوش سے محاطور پریما دی شکا سے مفع کرسے میں مروس سے کے لیکن اس بات کا بھین ولاسکتا ہوں کہ برنقظ ہو میری زبان سیے ٹھا ہے وہ قوم کی جے میت اور سہرردی ٹیمیننی ہے۔

\_\_\_\_\_\_





عبدالله ابن بوسف على استوائر صدر لجلاسي سنت و بيهارم ( ۳۱ ق منه ۱۹۱۰ ع )



# ا جال سی وجهارم

منعقدهٔ ناگپورسی پی شافیا

### صدرعیدانشان پوسف علی ایم ایم ایم ایم آئی سی ایس نیشنر دسی کشنر حالات صدر

سمي عربي و قارسي ، اردو نها نداني كعل وه الكريزي لريم اورادب مين هوسيت كم ما تعد

ذوق اور تیج کا در جدر سکتے ہیں - مهندی ، تیج اتی ، هر میٹی تربا نوں پر بمی علی شیست سے آپ کو عبور حال سے ۔ فرانسیسی اور اس نی قط سے ۔ فرانسیسی اور اس نی قط سے ۔ فرانسیسی اور اس نی قط سے ۔ فرانسیسی علی اور اس نی قط سے بی آپ کا فرت شنا س شن آپ کے اب سلما نوں ہیں دو مر انتیں ہو علی فدوق اور معلو مات علی کی جب کہ سے نوا قط سے بید کمنا مبالد نہیں کہ آپ کا دور زندگی اس وقت تک طلعی علم سے میراب میں ہوئے ہے گوئونٹ سروس سے ملائی ملائی علم سے میراب میں ہوئے ہے ۔ گوئونٹ سروس سے ملائی مور آپ سے کئی مرتبر پر رہ ہے کام و دم ہن شنگی علم سے میراب میں ہوئے ہے۔ گوئونٹ سروس سے ملائی ہوئے ۔ گوئونٹ سروس سے ملائی اور کی مور ان اور کی ہوئی اور و مہت کی اور کی ہوئی اور و مہت کی مور ان اور کی مور ان اور کی مور ان اور کو میں اور و مہت کی مور ان میں کو میں ماروں کے مسلمین کی جاعت کو می ساسا و آپ کی و دیائے۔

یو نورسٹی مزکور کی پروفیسری ایسا بلندنشان عرست اور طغرا شد امتیا ژسیمیس کوشا ذو تا در

بندىستان مال كرسكي ب

جب اعلی مفرت نظام خلدا مشرطکه سنت تمظام لمطشت آصفیه کی چدید تنظیم قرمانی اور نواپ برئیدالمک مرعی امام کویاب حکومت کا صرفتوین قرار و یا توصد را لمهام «ل گزاری سک رفیع و رسینه او را بخ تقدیب پرمطرع بدامشراین پوسف علی کومامو رفر مایا -

آسے مطالعہ کیا ہے۔ ان کی رائے سبے کہ تا وقتیکہ من کوستانی طالب علم پوری جاکھ اعول کا نیا بیت گہری نظر حیات مطالعہ کیا ہے۔ ان کی رائے سبے کہ تا وقتیکہ من کوستانی طالب علم پوری جا کھ اور وہ حیات مثلاً ان کی بہت ہم است آ زادی ہمسیت قومی کا کا فی طور سنے مطالعہ نا کہ ہیں ہے۔ اور وہ ان کی اس قومی میرت کوجی کی قرمت سے تام عالم میران کی برتری اور فوقیت سلم کردی ہو۔ ارحقیقیت برعبود کرنا نہ سکھیں سے جواب کی قومت سے تام عالم میران کی برتری اور فوقیت سلم کردی ہو۔ ارحقیقیت برعبود کرنا نہ سکھیں سے جواب کا علم اور حافظ اس مفقد سنے حوم دیا ہوگا جی گوجی کی تاب تی تاب کی بمبودی اور ملی فلات کے بمروی کو بریک نا سینے اور اس سنے یا رہو ہے کی کوشت کی ہو برند وستان کی بمبودی اور ملی فلات کے بمروی کی اس فقد اس کی بید دی جا وے گئی سے کوجیت کہ ملک ملک میں جو ترقی شادی کی دروانی پر حب تاک مائی شاہوگا۔ ملی ترقی کی خیال خواب غیال ہو۔ اور ملک اپنی ساختہ اسٹے کی قدر دانی پر حب تاک مائی شاہوگا۔ ملی ترقی کی خیال خواب غیال ہو۔ اور ملک اپنی ساختہ اسٹے گار قرن کی خواب غیال ہو۔

آپ کوا دیی اور اخلاقی تعلیم سے خاص د رحی ہے۔ آپ اخلاقی تعلیم کی بین الاقوا می کانگر کسی کانتظا کیلئی کے رکن ہیں میں کا صدرتقام لندن میں سے -اس کا نگر نس کا اجاز کسس سلنے کی ہیں بھام رومامنعقد بوا تھا، اس اجلاس میں آ ہے سے ایک فاضل ند اور عالمیانہ مضمون بڑھا ہیں برحیت ہوئی اور بیرمفون کانگر نس کی جاشیہ سے انگریزی ، فرانسیسی اور اطالوی ڈیا توں میں چھا ہے کر آنا مرد نیا ہیں شالع کیاگیا۔ النرض حب كيمى ال كونلى انسى تأيوشتول مي موقع الما بحرقد الفول سف ابنى وسيع معلومات عروضالة اورئي تميية معلومات عروضالة المرض حب كيم الكثر وعوسة كى الحرود وعوسة كى المرود وعوسة كى المرود وعرف المرود والمرود والمرود

سنافائی سی تو خطیئه صدارت آپ سے پڑھاتھا اس کے دیکھنے سے آپ کی اس جامعیت علی اور مقدہ ناکبور سے آپ ہی صدارت ای سے دار میں اس کے دیکھنے سے آپ کی اس جامعیت علی اور محکر لبند کا پیشر ملنا ہوں جوش میں میں سے زیادہ خوش خری اور بشاد سے آپ کے حالات ہیں میں سے زیادہ خوش خری اور بشاد سے کا دہ اعلان تھا جو آپ سے عمدہ کو پرنسی اسلامیہ کا جواب کو باہور کے منظور کر بے نے عمدہ کو پرنسی اسلامیہ کا جواب کو باہور سے معمدہ کو پرنسی کو قبول کر سے منظر دورورس و تدریس پر کا بج دیا گھا تھا۔ آپ سے دورورس و تدریس پر کا بج میں ایسی کے خادرت اور سے جائیں سیھے جائیں۔
یں ایسے فاض تھی ہیں ا ہوں جو مشدع کے دارت اور سے جائیں سیھے جائیں۔
ایس دعا آزمن واز جراحیاں آپین یا د

### خطيرصارت

كياطا شنے گا۔ بمسب كوقت اورافس ب كرمل است طيع كي وجدس فراب وقارا المك بدا در آج بيان تشريف فرا نیں ہیں ۔ اور ہم سب اسینے مستعدا دران تھک جوائنٹ مکرٹری آنزیل صاحزا دہ آفیاب احرصاحب کا م 1 اس سال مهم ایک برطسے عالمگیر ماتم کی تاریکی میں حمیع جدئے ہیں اور امسال كل سلطنت مزلسيط كرسش مميتي شاءا بدور دسبتم وتيمرمنيدي وفات كي وحيست مفترال جهاني غرت ماتم متى - ريخ بني محد مواقع بركسي رعاياك دل كالمتحان بوتا بني - ا ورسم کمہ سکتے ہیں کہ میندوستان کا ول کا بل المبیارے -کبیوں کہ اس عاویۃ پراٹس سے مناسب موقع تحلصالہ ریخ كا انلما ركياسية مية معلى " رحن كي ترند في المن تديّر أثابي وقارا الدرستكي فرض شداسي كي اياب مثال التى اس كى چدائى تەصرف اس لطنت يى محكوس بوئى بىردە ئىمرال ئے عاركى دنيا مبتىلاك الم سے -ان کی ذات سے اپیے متوقع فوائد عالی ہوئے ستے جو عام انساؤں کی بھے میں شکل اسکتے ہیں مصیبت تردگان و بلارسیدگان سے بو انفیں گری ہدردی تقی اُس کے اقتصات اُن کی یا دگار ہیت سے رفاہ مام یادگا روں کی صورت میں قائم کی جا رہی ہی تاکہ امرانش دفع ہوں اورعلوم کے ذرائع انسانی صیبہت ماہوسی کی ظلمت سکے بھائے تورھیلا سے کے کام یں لاسے جاسکیں۔ پیمدردی ان کے وا رف مها رست موبودہ مک عظم سے پورسے طور پرمرات يس يائى سبع كبيشت ولى عدداس ملك كرسياحت سن واليس موكرا أغوب فع سلطنت كو يالهي بهدروي كي لفيهت كي فتى اوراب أنفول سيع تودايي مثال سے اس سبق کوانیر کراسے کی نسبت اسپے شام اور و کا آبل رفر ایا ہے ۔ دورال کے بعد میر بیلا موقع ہوگا کدوہی کو اس کل بر اعظم بے شنشاہ کی تاج پوشی ہے ویکٹ کا فخر ماس ہوگا۔ ہا رے ملک عظم جا برج نج موجودہ مہند وستان کے پہلے شنشاہ ہوں گے بین کی سرزمین مبند ہی پر ٓ اجبوشی ہوگی۔ افولے یمی خوآنی و بهدر دی کا شامهی میفیام بثبته بهی سیمیچ دیا ہے ۱۰ در بهارے د ل فرط و در ادری سے ان کی ط مائل مہورسے ہیں - یہ واقعہ کہ مکرقیصرہ بھی ان کتمعیت پس جوں گی ہا ری مترت کود وبال کروٹیا ہے۔ اورہا ش<sup>ے</sup> نا ذک ترم محوسات کومنا ترکزا ہے۔

ا بنی جاعت کے معاملات پر محبث کرت بوے ممسلیا قوں کی موجودہ تعلیمی ترقی کی ول فریب تصویرون کا تصور کرتے ہیں۔ اکثر ہم مادر کو

حضرات البخنگ كى شال بے كرغور تھھيے كە آپ كے مثيالات اس قوج كے متعلق كيا ہوك جس سے مشکل کے وقت جستی اور آ ماد گی ہتیں د کھلائی اگرائی سمے مسرد اروں سے نو و اپنے كما نير و و كي غلطيان وكملائي - يا أن قياحتو س كحي من وه مترا موسك شكايت كي - يا اسيني غنيمر كي -ہے الفیافایۃ ترکیبوں کی نکمتہ حینی کی تو گویا اُ تھوں سے خو داسپیے ہی منصوبوں کی ترقی کور وگ ویاا ویہ سخت نهرميت بيويخ جاسيه كالرقع دياجس سنع وكيجى او كيي طح بعيس جانبرينيس مبوستكة -ملامت اور کے شنت تیں چاہئے | انگریزی شاعر دوفوا الکیانگ سے ایک بہت عدافشیت مانے اسکاونش، مے لئے ی ہے ہو بر مگر حیسیاں بہو کتی ہے۔ وہ یہ بچک تم بیرننگ وقت پڑھا کے تَدَمُّ كُولا مِتْ يا شَكابيت يا بحث يا شور نه كُرنا چاسبخ» ا گرآپ لوگ اسكائوش (بيرا و ل ) بي توآپ كوفواب عفلت سندبيرا ررمنها جاسبئ اوريي خوت وخطره اقعات كودريا فت كزاچاسبيخ "اكري فوج آپ كى چيچية رہى ہمياس كو يو را بحروسه رہے كہ ہارے كو ج سے پيرتا تيرا و مكامل نتي عامل ہوجا نيگا-تعديركمل كرساته وسى مناسبت برجوم أول فوج كوارطست واسك عمل فاص مقصود معين ا سیا ہیوں کے ساتھ ہے۔ ایک اچھ مکر مخری کے بغیرایک برا درسے كركم بونايا سيائد ما درا دربورسے طور برسلے قرح سے كار مرد جانى بى اسى طرح سے وہ عرص بين الجيمة تعليمها فتراشفاص كي مه نمائي منه بهرسية بمرره جا ترسع يا در صل مفر بعياً تا بح علاوه يري يدخيال غلط عن كرنتليم بداتها دمين علم بعمل ، كوكي سخرما قيت ركهتي يحد

مح يدمعني لكاست ملكت بين كم علم بيا مح و ا يك القصارية به كركسي مقعد كريمصول كا فراييه ۱ س قسم کی تخریجی رکاحترانشانی مل شکے د درگر سے شعبوں میں بھی دیکھتے ہیں ۔ مثلاً منر کا عامل کر نامحض مز ی عرض سے دیڈکہ اس کی اشاعت سے فدائد عام میں ٹرقی کریے سکے ادادہ سے اور سائنس کامھنگ اس غرض سے تصیل کرناکداس کا نام سائن ہے دئے آل اس عرض سے کرمٹرا ورمیشیری اس سے قائدہ عاصل كياجات اور اعلى تمايخ نكاف إمائيس التيري مثال يليئ كرندميي مشواكي محف اس وجرس تعظیم کرنا کم ایفوں سے تقدس کا وعویٰ کیا ہے د مذکراس وجہ سے کراُتھوں سے حق کی ہدا میت کی اور قهم کے رہ تما ہوسے) ان سب باتوں سے محض خود غرضی ثابت ہوتی ہجا و رقعصت اس کا نیتھ ہوتا ہج لاربها نية في الاسلام- اور اليسي حيالات كايدلي نتي مهدنا بحكر تعين الفاظ يارسوم مرجع بوجات يهي جس كوطوسط كى طرح كين ولما يم معز زسيم ماستري مذكوكي فائده عوام الناس كوعال بوتاسيع اور شاكو كى ترقى كى اميد يوسكتى ہى ان سے سود حضائل كى مثال أس بىلى كى بوجوا بنى غندا خروا بنى جراد مے ذریعہ سے سنیں عاس کرتی ہی ملکر وسرے ورختوں مے (ندگی کارسس جدب کرنتی ہواور اُن وزخوال كوختك كرديتي ہيءية امرمنايت ضروري ہوكرحتى المقدور أستقلال مے ساتھ اس بات كاخيال ركھنا چا ستن كعلوم وفنون وتعليم كوسي جاكورير ذكيل وخود ومناصد كم ساتحد ملوند كياجاب اورصرف اس بات ے سلنے بی استعمال مذکبیا جاسے کہ اس سے روپیر میسے حامل ہوا در بیر کمی خیال رکھناا زحد ضرو ری ہیج كه وه علوهم وفمنون وتعليم هي نه ندگي سے وسيع بساط يوميني برن او رتام عالم كي تحقيقات اسي ميثيت سے بوزا جا حبيا خال برحق سنة أست بنايا بحنه كرمبياكس مناوق سنة السينيناس محمطايق أست بيان كياميم تعليمكا ذكر يعطورا يك غيرم توست شق كرنا تعلى بحة اس كى بنياد مهمیشه زندگی سکے بحسوس دافعات پر مہونی جا سے بیئے۔ اور میں العلم کامعیار ہے۔ تعلیم میں مرطرح کی دماغی ادر تدنی تغیرات و تبدلات كالحاقط بهزنا چاسبيخ- الناني و ماع مين جريومنيا لات بهو سينت بين أن سيب كواس طريقيه بمردُّ ها لناچاسبيُّهُ كم وه بهترین تمرنی خربیوں کا ذریعه بن سکیں - اُن تمام شکلات کا بچرکوان ن کو اپنی زندگی تیں روز مره میش آتی ہیں اس طریقے سے مجھ ط رکھتا چاہیے کوشکارت کے وقت القلیم کے ور ایوسے اُن کو صل کرنے گا ما ده بهیدا به جائش اورکسی طرح میرانسان کا ول ما پوسی کی طرف مایل شهور برایک واقعه کا دنسایت استقلال ومفيوطي محما تومقابل كرناجا بيئ تاكراييا وبولك في امرفر وكراشت بوجاك اور

کوئی تعلیمی وستورالعمل میں کہ ہر تر ماندا در مہر حالت سکے لوگوں سے سکتا کیسا انتظام نہ کیا گیا ہوا ورجن میں اتسان کی ان فرور پات کا لحاظ ر کھانہ گیا جو ہو وقت اور موقع سکے لحاظ سے تبدیل مہوتی رہتی ہیں کسی طرت مقید تہیں کما جاسک بلکواس کی مثال ایک ایسے ورخت کی

<u> هې جويا قربالكل څنگ بوگيا بى يا خنگ</u> به رېا سپه- اوروه ورڅن مة پېرا سپه نه پېولتا بې اور باويو و اس مارضي ريايه كه يو كه وه چندر وزه و رتيا بي لقينيًّا چندر و زمين معدوم مېر چاست كار

تعليمين أن ضروريات كالحاظ

ر کھنالاڑی بحرج وقت اور

ر پیست بورده میبدر دره دیرا بوسیها میدر درین معدد می بدیاسته ه وگول کی تعلیم میرانشدا در مواقع کو محوظ دکھکر جو انتظام مقرر کیاجا تاہے اس کی ایک دوشگوا اب مث ل میران کی میران عجیب نتائج سے ملتی ہوجو کہ نامبنیا لوگوں کی تعلیم سے اغد کئے گئے ہیں۔

میں بیش کئے جانے کی یہ ایک الیسی عجیب مثال ہوکہ میں اس کا ذکرور میان میں لائے بغیر نمیں رہ سکتا۔ اگر میں بیش کئے جانے کی یہ ایک الیسی عجیب مثال ہوکہ میں اس کا ذکرور میان میں لائے بغیر نمیں رہ سکتا۔ اگر اس کے بیچے و اقعان کا بیان کیا جائے تو اس بیں بہت سی بابیں الیبی ملیس گی جو زیادہ سے زیادہ دلی بی ال سے بھی فوقیت رکھتی جوں گی۔ ان کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ کر مت دراعی درج کے دماغی خیالات کو منانی کو مشتر سے فررج سے علی صورت کا جامہ بیٹا یا گیا ہے۔ آپ صاحبان میں سے تعین ایلیسے بھی ہوگی منانی کو مشتر سے فررج سے علی صورت کا جامہ بیٹا یا گیا ہے۔ آپ صاحبان میں سے تعین ایلیسے بھی ہوگی کہ تو سے بھول سے تابیا لوگوں کو اخرے ہوئے تھوکی نبی ہوئی ٹو کریاں وہیرہ اور مو ترسے اور دیگر دستہ کا ری سے تو فری گائیں میں سے تعین اس سے تعین اس سے تعین اس سے تعین اس سے تعین موں سے۔ یہ بھی ممکن ہوگہ آپ میں سے تعین وں سے نابیا لوگوں کو اخرے ہوئے دی گائیں میں سے تعین اس سے تعین اس سے تابیا لوگوں کو اخرے ہوئے دی گائیں دیکھے ہوں سے۔ یہ بھی ممکن ہوگہ آپ میں سے تعین وں سے نابیا لوگوں کو اخراب میں سے تعین سے تعین سے تابیا لوگوں کو اخراب میں میں کا تابیا دیا تھوں سے تابیا لوگوں کو اخراب میں سے تابیا لوگوں کو اخراب میں سے تعین سے تابیا لوگوں کو اخراب میں سے تابیا لوگوں کو اخراب کا تابیا لوگوں کو اخراب کی کے تابیا کی کہ تابی سے تابیا لوگوں کو اخراب کی تابیا کو تابیا کہ تابیا کی کو تابیا کی کو تابیا کی کو تابیا کو تابیا کی کیا ہے تابیا کو تابی سے تابیا کو تابیا کی کو تابیا کو تابیا کی کو تابیا کی کو تابیا کو تابیا کی کیا تابیا کی تابیا کو تابیا کی کو تابیا کی کو تابیا کی کو تابیا کو

اسين غيرهموبي قرمت لامسهت بيست بوسيريمي ديكما جوكاء آب لوگرن بيست اكترست تويد نر ديكما بوكاكين مِن اصماب سے یہ دیکھا ہوائ کونا لیا پر بنیال مذہوا ہوگاکہ اس طریقہ کا پڑھنا محف تفریجا شوسنے کی ایک ارشش می بنیس می ملکی رسترین و ماغی علوم کی تعلیم یا سے کا ایک شامیت مربع الاشرفر دید ہے۔ اندصوں کے الئے مختلف احبارشائع ہوستے ہیں اور لندن سے قریب ار وٹریس اندھوں کا ایک رائل نا رس کالج موجود ب بهاں ان كوررسى سكولائى جاتى بى اس ميں علم كوسيقى بر زيا دہ ترور ديا جاتا سے - گزرشت جاليس يا پچاس برسس کے اس محیر ہے۔ سے مذعرف یہ آنابت ہو گیا سپے کرنا بنیا ہو اکوئی نا قابلیہ یعلیم کے لئے شين بير بيكه يديمي ثابت بهوا سبه كه نابيتا بهو ناليض السيسة ميثيون مين مضوص مرد وتياسيم بين اعلى دماغ

کی شرورت ہے اورین کی تنواین اوراً جرش کثیر ہوتی ہیں۔ وه میشیمن سامیا مونا

آلات توسيقي وغايت ورجركنا زك إوراعي قيت كم بوست بال يس مُرْزِكا في كاكام ببت بى دقيق بيزاس كام ك سيخ معمول بنياآ وفي كويد وقت يُرتى بحرك اس كى توجّر دبيرًاست ياكى طوت بوده وسيمتاسب تقتيم بهوجاتي بجدمكرنا بنيا كإدفاغ يورا يورا رائك ستع ببيداكرسن كآوا ذيرابيا ممكل طور يرمتوج بهوتا بمح

كه اس كانتيچيركا مل مهرّنا بهر-ايك ووسيري انهي مثال كا ذكركرنا نجي مو زون بلوگا- پارتيمنط ميں يامبسون ي برست برست ابل فضاحت تقريم قرمات تحربي. زباني تقرير ول كاموْ قرنويسي ميں لفظ بلفظ رپورٹ كرنا شكوامر ب اوربهت قابلیت و ذین کامِتماج بجزاس میتیدین می مبنیا آدمی کی توجهٔ اور د ما تی تُوت مقرّریاها فرکت كي صورت ياليامس ياحركات ويجهن بين تقتيم مبوجاتي سبع بسكين تابنيا مخقر ندلس ابني يوري ترج تقرميسك الفاظ میر بندل کرتا ہج یب ہم اس قسم کے 'تا ایج کو دیکھتے ہیں نب ہماری آنکسیں کھلتی ہیں ا در ہم کومعلوم ہوتا ہج

كه كو في قدر تى يا اتفاقي صنعف بالفق السائنين بحص كوكسي مفيدكام بن استعال نه كياما سكة - يشرطيكه تعليني ستوالعل

الميمي يجاعت كابير مقصتيس مواجيا بيئة كدوه لوگ يومعولاً كام كرين كتابل سجه جاتي أنمين كوزياده فابل بنيا ياجاوك بلکہ اُن لوگوں کو تھی چوکہ کام کر سے سے قابن عمو لا منیں شیمے بائے اس امرکا استحقاق اور موقع دیاجا ہے كروه ايك بيجيده اورشاك شيجاعت كامسي حقدك سكين ا درتر في كرسكين ادراس كم فتلف خروريا ا در فراكض لورست اد اكرسكين -

لىسلمانات ممحى فاص | خاص فروريات وحالات كالحاظ كئے جائے بحق فرورت سلمانوں كتعليمى مسائل كى جانب جداكان وترب ك الح قوى ترب وبيل عليكم كالج كے ابتدائى زمانے میں يہ كهاجا تا تفاكراس كا وجود سلمانوں كو دوسرى اقدام سے علمہ و كرسے كا باعث بوكا اور نيزيد كداس كا يج كے طلبه كواني آئده زندگى بير اكثر مشکلات اس ویدست پش آئیں گی کروپسلمان ہوں سکے۔اودیس- اب کالچ کوششاب پر ہوسکتے ہوئے عومه الوكيا اوراس قتم كي خطرات ومؤف كاكا الطرير بطلان الويجاك كاليكا الرمسلانون كواور قومون بس علىده كرسن كاشير بلوا بكرا ورقوموں سے م حل كرزيا ده قوت عال بهو كى - بيرا خيال بے كركو كي شف يو نیں کمہ سکتا کہ آنر سی مشر سیدعلی ا ما م صماحت علی گڑھ کا بج اور اس کی تمام تحریجات سے پورے طور ہر ستفق ننیں ہیں۔ان کا حال میں حضور و المیسرائے کے ایگز کنٹیوکونسل کے حلیل لقدر ممبری پرفائز ہونا حضور لارقر منطوصاحب سایق وائسرائ مندسے اعلى صلى يالىيى كامبترى نموة سيد اب كياكوئي شف اك برتفرقة اندا زی کا الزام لگا سکتا ہے۔ علی گڑھ کالج کے پراسے طالب علم بواس کثرت سے کے میرے گروجی ہیں كداك كورميان يراميرى مومورد كى كويا مراهلت بيجامعلوم بولى بحاور مجدكور فك آسب كمين أن میں سے کیوں نہ ہوا۔ اُن میں سے ہرا یک خود داری ، دیا شت ،ستقل مزاجی اور افلاق کا ایک متند نموش ہے۔ یں آپ کویقین دلاتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ اتحاد بید اکریں سے اور بجائے ای کے کہ وہ تفرقہ اندازی کا ذریعہ بہوں اتفاق کے باعث ہوں گے۔انسوں سے دنیا میں اپنے لئے ذرایع بید اکرسکے كانى يمنت كا شوت ديا ہے۔ يه لوگ في استاء وستو رالعمل ور اسكيموں كے موجد بي جن سے على گڑھ کالج کا انٹرمشل خمیر کے زندگی بھرمزہ دیتا رہیگا ۔ ان میں سے بعض منچلے طلبا وسفے حال میں اخباری ونیا کے قارد ارمنزل میں حرات کرسکے قدم رکھاہیے اور ایک رسالہ چاری کیا ہے حس کا مقصد ہیں ہو کہاولڈ پوائز میں جو کہ بدجہ فاصلہ کے ایک دوسرے سے آسانی سے نہیں <del>اسکت</del>ے اس دربعہ سے اتحاج رکھیں اور قلبی قرست مال کریں ۔ انھوں سے دنیا میں داخل ہو کر انتظام اور دوسری جاعثوں کی جائم خواہشات وخیالات کے ساتھ تطابق کی اعلی قالبیت کا اطهار کیا ہے۔ بیسب باتیں و میسے مو مے کوئی

نہیں کہ سکتا کہ یہ فرقہ تنمائی میں رہ کمرا بنی عالت کو تباہ کر رہا ہی۔ وسکیر فرقوں کی مثالیں اور نظائر دیگرا قوام کی اس نیم کی تحریکات کے دیکیٹے سے بھی ملنا ہے۔ ہندوستان میں عرصہ سے والیان ملک کے لڑکوں کی تعلیم کے لئے خاص کا بم موجو دہیں۔ اور معلوب لار ڈگرزن صاحب کے تراہ میں چوہدیدانتظام ان کالیموں کے متعتق کیا گیا اس سے ہند کوستان کی ریاستوں کے لئے بہت کچھ قوا کرمتھتوریں۔ ڈیرہ و ون کا فوجی اسکول دکیڈرسٹ کو راسکول، اپنی نوعیت کا بہترین اسکول ہو۔ لکھنو کا کا لون تقلق وا راسکول جی سے بھے اکثر تعلق رہا ہو۔ تعقق داران اووھو کے لئے بتا بیت اچھاکا م کررہا ہے۔ بناکوسس کا سٹیٹر ل میڈروکا لیج ، الدا آباد کا کا لیستھ یا بھوٹنال اور صلف حیتری مداکوسس چو کہ ملک کے متفرق صحول میں قائم کئے جا رہے ہیں اس امرکی کا فی شہادت سے کہ لوگ یہ سیمنے جائے ہیں کو اس فرقہ کی ضروریا مت کے موافق ہونا چا ہے جس کو کہ تعلیم و ان میں ہوناچا ہے جس کو کہ تعلیم و ان میں جو متفرق پور بین گروہ ہیں انحوں سے بھی اسٹول اور کا لیموں سے بہت و اسٹول العموں میں اسکول علی ہو تا ہوں اسکول اور کا لیموں سے دستور العمل میں ہواصول اور کا لیموں سے دستورالعمل میں ہواصول اور کا لیموں سے دستورالعمل میں ہواصول اور کا لیموں سے دستورالعمل میں ہواصول کی مالت سے قوب و اقف ہیں وہ بلا عذراس اصول کو قبول کو کہلس کے۔

موجوده البندس المرت و المراس المعالی المان المعالی المان المعالی الم المعالی الم المعالی الم المعالی المعالی

تقدیم کی رہ نماہی۔ ایک خاص یو نیویسٹی کی اسکیم ( دستو را لعل ) اپنے خیالات کے ہوائی تیا دکر کے شارائا کی ہی ۔ یہ وستو را لعل کسی طرح سے ہمارے وستو را لعل کا نما لعت نہیں ہے ملک اکثر صفوں یں وہ ہم اری یو نیویسٹی و نمیل دست والی کی جاسکتی ہے۔ لیکن ہما را قطعی فرض ہے کہ ہم کو تماست سرگری سے اسپنے مقاصد کے مصول کی کومشش کرتی چا سپنے اور ہم کو ما ن لینیا چا سپنے کوش و قت ہم خروری کو میابی کے بیدا میں کرسے کا فرقتہ ہے سکتی ہے کہ جدید کا فرقت ہم جدید محکم تعلیم کی جدردی اپنی طرف بہذول کر لیس کے۔ یہ امید اس وجہ سے قری ہوسکتی ہے کہ جدید کا فرقت میں مسلم مسلم مسلم کیا جدادی اپنی طرف بہذول کر لیس کے۔ یہ امید ممبر کے زیر انتظام ہم اور گورٹنسٹ مہند کے فرقائل رو الارڈ ہار ڈو تھے۔ یہا و رحیبے مشرق معاملاً

یہ خیال کرلیاسخت غلطی ہوگی کھرف سرمایہ کا بہیا ہوجانا ہی اس کیم کی عمور میں اور اور اور اور اور اور اور اور اس مسب سے نریادہ عزوری ہیں ہے۔ ہم کواس امرکا ہی کی افراکھتا ہوکہ اس کیم کوعمل ہیں اسلے اسلے اسلے اسلے اشخاص کی صرورت ہدگی جواس کام کو کرسکیں۔

جماعت میں معلمان اس کے ہم لوگوں کو نمایت کم کی اور اعلیٰ ترمیت یا فقہ معلّم س کی خرورت ہوگی میں علاقہ اس کے ہم لوگوں کو نمایت کی پر دا کرسکیں اور اُن میں وہ تمام صفات جو کہ اُن کے طالب علموں میں ہیدا سکتے جا تا مفصد و ہیں اعلیٰ ہیا نہ پر موجو د ہوں اس وقت او سے 'و رج کی بھی تعلیم کے سنے اِسْت میں مرگرم ہی خریسس کرتے ہیں اور جب ہم سلمان اُسْت او وں کی کمی کو وہ لوگ چو لغیمی معاملات میں مرگرم ہی خریسس کرتے ہیں اور جب ہم سلمان اُسْت او وں کی طوت عور کرستے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد میں بھا بلہ خرور ش

کے نمایت شرمناک کمی سبع-اُن کی تعداویں بقد رخرورت جب کچھ زیادتی ہوئے گئے تب بھی بہت وقت در کا رہوگا کہ قابلیت اس اعلی پایسے پر پہنچے جس کی ہم کو اسپنے خیالات کے موافق نماست شدید بقرورت ہی۔

ابتدائی تعلیم کی توسیع است کو تقویت رسید ور ندیوی شعن بنیا دی بالا نواند مندم مهویا تکا محد کو تعلیم کی چیز نمایت سرگرم معاوتوں کی گفتگو سے معلوم ہوا کرائن سے خیال ہیں ہما ری استدائی تعلیم بے اختا محدود سیدا در آن کی خواش ہو کہ ہم لوگوں کے ذرائع ہمارے ابتدائی اسکولوں کی تعدا میں ایک معتدیہ اضافہ کرنے میں صرف کے جائیں ۔ میں آپ لوگوں کے پیس آٹر سل مطرح بیلش کرامت میں صاحب کا ایک مطبوعہ بیٹیام لایا ہوں انھوں نے اس مسئلہ پرمینید نمایت قابل تعریف تجا و بتریش کی ہر جن میں آن کا حسب دست و فلسفیا مذر تگ بھی پایاجا تا ہم ۔

تعرب است الم المربوت البيدائ تعليم كي ترسيع پر زور وسيين کے وہ تعليم نسواں کی سخت فرورت کا آلما کی سخت الم ورت کا آلما کی میں اس سئل کو تطرا ندا زنهیں کیا گیا ہے جبیبا کو شعب تعلیم لنسوا کی رہوت سے طاہر بہوتا ہے کوئی گڑھ گراس ہے کول میں طالبات علم کی تعدا داس حد مک بہنچ کی ہے جس کے کر مکیٹر (کر کمیٹ کھیلنے والے ) اس قدر آرز ومند بہوستے ہیں ( نعنی ایک سو ) گواسٹے جاری ہوئے۔ صرف و و تین سال بہوئے گراس سے اپنا حرکم قائم کرلیا ہی۔

ا در حبیها که مشرسید کرامت صین صاحب متصفاد طورت فرمات مین ر

" مسلما ذِن كَيْ تَرِتْقَ كِي مِعْلَقَ كُو ئى رُسِتُورالعل حَيْ مِي عورتُون كالحاظمة كياكيا بموخلاف فطر

ے اور اس منے وہ ضرور ناکا میاب ہوگا بھن بدکنا کا تی شیں ہم کہ سہ میں است جنت کر سرائے جاود انی است

تيركفت ياك ماوران است

اگر صرف مردوں کا قائدہ بھی سمجھا جادیت تو ذکو را ور آنات کی مساوات تمدنی ترقی کے لئے ایک فردری شرط ہو۔ ہما رہے بیعا ئیوں کی اور ہماری آئنہ ہانسلوں کی بہبودی اس امر بیر شخصر ہم کہ ہماری آئیں بنیں ، بیویاں اور بیٹیاں علم اوراجہا عی تیجر سے بیں اگر ہم سے تریادہ بتوں تومساوی خرور ہوں کی بیٹی دی میں ترن و شوکے درمیان اگر عمر کا تفاورت بہت نمایاں ہوتا ہے تو وہ تمایت معیوب سمجھا جاتا ہو اوراس کا معیوب سمجھا جاتا حق بجانب بھی ہم تو کیا پیلک کو اس سے تریا وہ ا تلما ایس قراس سے الت یں مذكرنا چا سيئے جب كدا يك ہى جاعت سے ذكو راور اثاث ميں جيمانی د ماغی اور تمدّنی تقليم سے مواقع كا فرق ايك مفتحك الميز ورج كسيمنجا ہو اہر-

ور ایک می این کرد بر با می این این این این این کرد بر این کرد برای کرد برا

کی قرائش بپیداکریں کہ وہ اس فرقہ کی ترتی میں سے وہ تعتق رکھتے ہیں اپنی مینیت کے موافق اعلیٰ یا اونی صدرلیں۔

صنعتی اسکول است وجدسے اس امری تمامیت مخت فرورت ہوکہ دست کاری کی تعلیم کے است کاری کی تعلیم کے است کاری کی تعلیم کے سنتی است کے است کاری کی تعلیم کی انترافی اللہ سنتے اور تعبیل سنتے سنتی است اور تعبیل سنتے سنتی اسکول میں گڑھ میں قائم کیا جائے اور جناب لارڈ منٹر صاحب کے نام سے منسوب کیا جائے تعلیم سلمانان کے جارہی خوا ہوں کے نمایت ول سو زار غور کی ستی سید۔

قابل اطمینان متیں ہوسکتی حب مک اس میں قوم کی موجودہ تعلیمی اور شیراتی اوقات کے سائے ہورا انتظام مدر کھاجائے کے واقعات شاہر ہیں کہ ایسے اوقات کا سرما میر اکثر برنظمی یا خود عرضی کی وجہ سے منائع ہوتا ہے ممکن ہوگہ آپ کی یونیورسٹی کی قرت حیات اس معاملہ برخصر ہو۔ اور بریمی منظر رکھنا جا ہے کہ مترف تو جیوسٹے برائد ہورہ جس اُن کے سرما سے رکھنا جا ہے کہ مترف تو جیوسٹے برائد ہورہ جس اُن کے سرما سے ایک مرکزی یونیورسٹی کے کام میں اس طرح لا سے جا میں حراح کہ آفتا ہو کی منتشر شعاعوں کوشیشے ایک مرکز پر محمد کیا جا تا ہے۔

قرادی سلم ان جرون برس سے اور جا اختان میں است اور مقت اور ترقی اخلاقی ندسی اور سیاسی خیالات مور اور تا برای ان جرون برس سے اور جا اختان من حالات اور مشابرات بو کوانساتی زندگی میں واقع مور سے ہیں ان چرون پرس سے استدلال کیا ہے جو لوگ کوا ہے افتی کو تنگ کر دیتے ہیں گوائن کو جزوی معاملات میں چیزمعولی فرائد مال موجائیں تاہم وہ آئندہ شکات کا بچے یو تے ہیں جو تو این سے ہم کو ہی سیاست منا استعمال کیا جا تا ہے۔ لیکن پہشہ ہیا دہنیں رکھا جا تا کا کہ سے ان کو تعملات کیا جا تا ہے۔ لیکن پہشہ ہیا دہنیں از مروف آراستہ کیا جا محتا ہو تا ان کو تابت کو ساتھ انسانی زندگی سے تام مختلف شہوں کو دویار فردان کے معاون علاوہ تلقی دلائل سے اُن کو ثابت کر سے سے اپنی تردنی نی پران کو عمد ااستعمال کرتا ہے۔ سیکے موری نہیں بولکر ششہ کرتا ہے۔ سیک موجائی بی خروری نہیں بولکر ششہ کرتا ہے۔ سیک موجائی بی خروری نہیں بولکر ششہ کرتا ہے۔ سیک موجائی بی بی می طلب ہے کہ جدید جیات اور وی یہ قریش پیدا ہوں۔

سپاہی، مقارا در شآع فعالمی طرح کسب علوم میں لیونا دڈوڈ اوٹجی سے کم مذکفا۔

فراولی ناریخ مشرف میں

زیاری کی سے جدید جاپانی تہذیب کا آغاز سجماجا ہے۔ اس میں فیکے
کوکس قدر مشالیں اوسات ذیر لعنی مختلف طبقوں کی سے عدید جاپانی تہذیب کا آغاز سجماجا ہے۔ اس میں فیکے
مقاصد، قوت فقون اور تقلم شدا ہا اور مربرا نہ تدا ہیں، ترتی قوم کی پائی جاتی ہیں۔ تاریخ جین کے زمانہ کو آپ نما سے باغطمت اور برجابال پائیں سے لیکن وہ ذیانہ بچوں کہ فاص طور سے سپاہی اور
فرجی کا رناموں تک محدود و تقااس و اسطاس کی حیات بھی قلیل رہی جیں وقت تک کرفاندان مشک رائیں ترتی کو آپ نما سے باور اس قرت تک کرفاندان مشک رائیں ترتی کو آپ نما سے کہ دوج جاپان کی جدید دافتی ترتی کو ایس کے مدیس دست اور اس وقت تک کشس دافی ترتی کا باعث ہوئی اور اس خور کرنا ہوں کی جاپان کی جدید کر جاپائی سے لیکن اختیال سے کہ موج دہ زمانہ میں جنین رئیس کی امیس کی جاتی ہوئی کی جاپائی کی جدید کر جاپائی سے لیکن تعین برنیس کی امیس کی جاتی ہوئی اور اس جدید افر سے جاپول کی جاپائی کی جدید کی جاتی ہوئی کر جاپئیوں کی خاتی اور اس جدید افر اس جدید افر اس جدید افر سے جاپول کی جاپول کی جاپول کی جاپول کی جاپی کی جاپول کی خاتی اور اس جدید افر اس جدید افر سے بریکن کی خاتی کی کرموز کر رہا ہوگی۔

می کی جاپول کی خاتی اور دیک کی کرموز کر رہا ہوگی۔

میر کی خاتی کی خاتی اور دیا کی کرموز کر رہا ہوئی۔

میر کرموز کر رہا ہوگی۔

ہمیا تیر سی مسلمالوں کی ترقی کا بارہ ہیں سلمانو کی ترقی کا یاعث کسب علوم وفنون کا بدرہ ہے۔ ہمیں ایر دوہ ہمیشہ السی باتوں کو چوصلے کن اور باہمی تہذیب کی ترقی کی ذریعہ ہوتی تھیں حاصل کرسے اور اُن میں ایجا دواختر اع کرنے کے لئے آبادہ رسیتے ہے بہتیور نیاصاحب کی قابل فیز کرتا یعنی 'ابن شاہ کی سول نے عمری' جوفلسقی ، حکیم ، شمم ، مستفت اور عالم تھا اس سلسلے میں کمال دل جیسی سسے

بھری ہوئی ہے۔

1.,

الاً یا ایها الساقی ا در کا ساً و تا دلها کرعلم آسال نمو داول دیشافماً دشکلها



هو عالي اس آلا ڪال صدر الوالس بيدڪ ، رائيم ۽ ديفلي سانه ١٩١١ ۾ ) -



معقدة وبي الماء

صدر مع نتس سرسلطان محدثناه آغاخان بها وربالفت به

مالاشمار

اجلكس شانزدىم منفذه و بى مندالاء كضن يى فعنت براسيكى بي -

## خطنصارت

حضرات ؛ فرسال گزرس آپ نے مجد کو آل انظیا محرن ایکیشنل کانفرنس کے اجالا کا صدر شغیب قرمان سے اعزاز نحیا تھا جو اسی شاہی شہر دہی میں اُس تاریخی موقد برمنعقد مہوا تھا ۔ جب کہ اعلیٰ حفرت شختاہ مقلم ایڈورڈ مغنم آل جوانی رسم تاج پوشی کا دریا رجیشیت سے ہیلے مشنشاہ مہند ہو سے کے کیا گیا تھا ۔ اس وقت سے اسا تک تمایت اسم واقعات ملک کی تاریخ بیس مظاہر ہوسی ہے ہیں لیکن کو کی دا تعریش تشاہ عالم بناہ جا اپنے تاور ملکا معظم میری کی تشریف آوری میں منتقد موستانی ہند وستانی مندست زیادہ منتم بالشان تیں ہے ۔ اور بیرتشر نعیث آوری مقریب سعید کو اواکریں ۔ بھم آج کا اچلاسس کی تاریخ سے میارک اور خوشش آیندوقت میں معقد کرتے ہیں۔ کیونکہ جا رکھ المجلسس کی تاریخ سسست مطابق ہیں۔ کیونکہ جا رکھ المجلسس کی تاریخ سے مطابق ہیں۔

حضرات ، میں اس اعزاز کے لئے بدل ممنون ہوں کہ آپ ہے ، ویارہ بھوکوا بیاصد مزیمت فرایا۔
سب سے اقل میں منتمن اور ملکی معظم اور ملکی معظم کے اس ملک مہند کو اسپنے قد دخم سیست لروم سے مغرز
فر ماسے پر اپنی د قادارا شد عقیدت کمندی کا اظها دکریا ضروری سجتنا ہوں ۔ ہم سب نمایت اصافیٰ د کے ساتھ بند گان عالی کا طوح کی تشریعت آوری کو یا دکرتے ہیں جو ماپنے میں وقوع نبرید
ہوئی تھی اور سیمے تعین ہے کہ یہ نمایت مبارک وسعود تشریعت آوری تمام تم تحقیق اقرام و مذہب بیس اتحاد و اتفاق بیدا کرنے گائی کو ایک قیم بنائے کی .

حضور شنيناه منظم كي تشسريعين آورى ملك مهند ك جيسية بيظمت وافتم سے اب میں بونمیورسٹی کے سلد کی طرف متوجہ بوتا ہوں جس کے لئے ہم بدل آرز ومندیں حصور شنشاہ عظم نے تخت سلطنت پر حبورسس قرمائے وقت اکسفور ڈویزیور مے و فدے جواب میں بیرارشا د فرمایا تھا کہ ' میرس کی رقبہ دستے کہ استیے 'امور پیررٹیرد گوا دا وراکہ تقل وكمثور بيرمكم قدم بقدم حل كماس والالعلوم كويرقرار ركسون اورتقوميت بينيا وُنْ جِي بيربهاري تهذيب وتمدّن كى شهرت عظمت أورسربترى كا زياده تراعمها رسب اس يامعنى فقره سي بم كريو تورستى كى ملى ما يست معلوم اوتى سني ايونيورسنى ايك اليبي ورسس كاه سني جس كامتصد أسط سلم س زياده سكهاما جونات يوليكيروم بي سكها ياجاتا سنه ١٠ ورا كريونيورش اس مقصدكويو را تذكرست توا يك برى فصوت بوأس عله البشر بحيط الى رسب كى اكسى قرم كى توسل حاتى ياأس كاكير كم المص كتابى علم برميني تنيس بوتا- ان مضوميات مح سلخ زياده سح بنيا دى فرورت موتى بي- بس ينيورسشى كة قاع كرسي بين ما را مرن يهمقصد ندمونا چاسېئے کھرمٹ کثیرات ایک آلیی درسس کا ہ قائم کریں جیا ں علوم مشرقی اورمعز بی سایش ا و رفنون حامل موسیکتے ہوں ا ورکا میاب طلیہ کو اسٹاد دی جاتی ہوں ۔ بلکہ ہمارامقصدا یک انبیٹی رسگا کا مشسایم کرنامیم بومسلما ثان بشدومستان کی زندگی میں وہی صفہ ہے جیسے کہ یورپ کی پوشورسٹیاب مالک یورٹ کے باشندوں کی زندگ میں لیتی ہیں۔ یہ یا در کھٹایا بے کرمھن تمونہ کی نقال آخر کا رناکا ثابت كرتى سن كيونكر برايك درسس كاه أس قرم ملك كي رو، يات ادرتا رطي حالات كم مطابق بوني عام جن كى فدمت كى الله وه قايم كى باتى سے - بم كو دانياكى بہترين يونيوسشيو ت كے سب سے عده خطوفال اد خصوصیات کوسید اکرست اور فاس کرست کی کوستش کر آن جاست ادر با وجود اس کے کہم در رب ادر امر کید کی وسیس گابون اور اید درستیون کسیشرین اور شریقا ندرویات کریاری کرین محکوم نیشه یاد کیا چا سبے کم بارا پلافرض ہے کہ بم اسسلامی روح کو زندہ اور تروی ترہ رکھیں ۔ تم کو کمیٹیدا نے اللّا

کی پاک مثالوں کو میش نظر دکھنا چاہیے۔ اسلام کا سی اور اصلی جوہر اس کی پاک تعلیمات عمل کی سیجائی اور روحاتی تعلیم ہے ۔ افسوس ہم کہ آخری سلیس غلط فتی سے اس پاک تعلیم کوفر اموسٹس کر رہی ہیں۔ یہ جارا فرض ہے کہ بم اس خلطی کی اصلاح کریں ۔ اور یہ آ است کر دیں کہ ہم کم از کم اسپنے محبوب ندم ہیں کی بی ماہیت سے سیے ہم و نہیں ہیں۔ جم کو زمانہ گز مشتہ سے میں حاصل کرنا جا سیے اور اسلام کی اخلاقی اور ذہبی قوتوں میں روح مجھوں کے کی کوشش کرنی جا ہے ۔

ا يدام بمير سه والله باعت مرت ب كمشم وينورسلى كى يمتم بالشان تويك شيا ا درشکل شد کرمر ملے سے عکل آئی سیا و راب اس طرب کام کی ابتدائی منزل شرف الولني ب ملكن عجم صاف طور بركد دينا جاسية كم الرسم يه جاست بي المهن ابني كوششون میں پوری کامیابی حانسل ہو تو ہمیں انہائی کی قربیب قربیب فوق العادة قربانی اور کوشش سے کام لیپٹ چا بنیار بهاری منت کا صاربهاری قربان کی نسبت سے بلوگا - بین یه دیکھ کرفوسش ہوں کہ ہما ری قرم یں ایسے آدمی ہیں جو اس عقیمت کو جانتے ہیں اور ہیں آپ مهاجو ں کومسرت کے ساتھ یونیورٹی کیا کی ایتدائی کامیاتی پرمیا رک باد دیتا جون حی کے متعلقہ انتظامی فرائف کوئیرے قابل دوست مراہجے۔ صاحب محمود آیا دے اس قالمبیت اور تؤسش اسلوبی سے انجام دیا ہے (چیرز) سیاسے ہیں ہیں يونيورستى المكيم مح فورى على ميلوو ل برعبت كرنى جاسية - اكريم سنة موجوده حالات كي مساعدت سيرورا فائده مذافقا ياتوامها رى كرستستيس بارئة ورئيس بور كى اور ليناكا مى تمام محيان اسسلام كى سخت دائتگتى کا باعث ہوگی۔ سپیلے تو ہیں شکل ت کا سامنا ہے اور میں بڑے بڑے رملیوں عام لوگوں اور اسلام کے تام ہداخرا ہوں سے دھبنوں مے شلم پیٹیدسٹی فنڈین فیافنی کے ساتھ چیزہ دسینے کا وعدہ کیا ہی التیا کرتا ہوں کروہ براہ کرم اپنا وعدہ قور ًا ایفادکریں - اب ہما رسے پاس دقت ضائع کرنے سکے لئے نتین ہما بهاری موجوده حالت اورا میدین شایت مازک حالت پس بین. اُن کی کامیابی کا انتخدار اس امر بیست که ہمارے یا س کانی مرمایہ جو ا درہم میں قربانی کرسے کی ہمت ہو۔ لیکن مجھے یہ امید برکہ متبد وستان کے تام سلمان أس اسم كام كيسن ألف كورت بورك اوربغركسي توقف سميرم بوكراس برسك كام ك سرانجام وسيع بين مدوديل سطح تليس ست قليل رقم في قورًا وصول كرليني جاسية - مجمع ليع بم مربهون بر امتبار ہوا ورمیں نفتین کرتا ہوں کروشاندار موقع ان کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے پورا فائدہ انظامیں سے پر تیورسٹی کا کا سٹی شوش میں این دوست رایر محمود ایا کا ور کا تسٹی شوش کینٹی کی ماہی پر تیورسٹی کا کا سٹی شوش میں کا پورسے طور پراعتران کرتا ہوں ، مجھے یہ سمنے کی فروریتیں

كرميم كالنستى يؤش كنظام اورأس محاصول سي يورا القاق بوسيم ببياكي كماهاس امركا أظهار كردينا جاسية كرميرى ماجيزر أست بيس جيس جالسلر كوكسى فت در تديا وه ومكرًا في سنح احتيا رابت دسيني غیرظروری نیل سے کام لینا نتیں چاہیے اکیونگہ ایک یافتاجس کا مجھے پورا نقین ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ کے عالم اعلى كارسوخ بلاتشية تعليم معيارى ترتى كي الأكام بين أك اوربي شايديو تيورسي كي سبس بڑی مفرورت ہی۔ وہ بیرمسائل تبل جین بریمین فوری توجہ کرنی چا سے بین آپ صاحبوں سے بیرمنت التجا كرتا بدر كرآب اس نادرمو قع كو بالتشت جاسط مذوي بلكراس قوى كام كي تحميل كي مستقل متفقر اور دلی کوشش عل میں لائیں۔ قوری اور خروری مسئلہ یہ سبے کہ یوٹیورسٹی اسکیم کر قوت سے فعل یں اویا جا دے۔ را وشیل کا بچ اورانیم اوریو مها در اسم اور ضروری مسائل کمی بین و بهاری مرکزی تعلیم سے میں است میں اوریو مهار سے غور د فکر کے متاج بین بہیں است بین اوریو مهار سے غور د فکر کے متاج بین بہیں است تعلیمی نظام کو کا میاب بنا سلفاه رتسلي خش اوروبريا نتائج مقسل كريك سك سلة علمي عاريث كوايك تتوسس منبيا ويبركع الراج اسبخ تاكد اعلی تعلیم کی وجہ سسے ہاری علی عارمت گرنہ پڑسے - پس سے ایک سسے زیا وہ مرتبہ یہ رائے قاہر کی بچکم علاوه يو تيورسشي كيمين ا وَل درجه كيم بِدا ونشيل كالج قائم كرين چام بُس جُرِم ويتيرستى كي ساھ من سكا يها أي اورا سيسا وى تياركرين جورفة رفته يونيورستى بي قايل بستاده ل سك درجة كهي في يائين -جبری مفت ابتدائی تعلیم این سے آپ می سات ای سیم اور ای سے کا بتدائی تعلیم کے عرہ جبری مفت ابتدائی تعلیم ایر کی طرف می میڈول کر فی جاسے کا بتدائی تعلیم کے عرہ ر میں سے آپ کے ساست اعلی تعلیم کے اصول کی حمایت کی ہی لیکن مجھے آگی تظام کامنله اشد ضروری ہج ، کُونی شکین عارت ترم مٹی کی بنیا دیر قائم نیس روسکتی۔ اس غرض کے کہم انی قوم کوطافت رسوخ اورقالیت کے جائز حصرت سروالدو زموے نے قابل بنائیں۔ ہی عوام کے تأكده كے سنتے تعلیکا یک علی اوروسیس نظام قائم کرنا چاستہے۔ یہ گو رنمنٹ کا فرض ہے کہ عوام کے لئے پرائمری تعلیم کا انتظام کرے ، بعر مندب مالک میں کمی شخصی کوستشوں کی طاقت سے باہرہے · لیں اس امر پرائمری تعلیم کا انتظام کرے ، بعر مندب مالک میں کمیشنے کوستشوں کی طاقت سے باہرہے · لیں اس امر کا توشی سے اتلیار کرتا ہوں کہ گو ترشٹ سے مفت ابتدائی تعلیم کی جابت کرتے ہوئے یہ خواش ظاہر کی ج کرجمات آمک اس سے امکا ن میں ہوگا ابتدائی تعلیم کا دائرہ وستع کرے گی جمیں ہمیٹیرا بتدائی تعلیم کے معا كواسية بيين نظر ركھناچا ہئے عوام كى بهى عالمكيرهيا تسك ہج ويسلما نزں كواس رومانی اتنا واور افرت كے يس منسك موسة ست روكتي سيد جوبها رااصل مقصداور آرزو بوني چاسية ميرااس بات پربور القين سي کرا تبدا کی تعلیم مفت اور حبری در نی چاسینی-اورید ایسے طریقہ سے دی جائے کہ آبادی کے بعاظ سے بندوسا كَ تَلْيِل سِيَةَ لَلْيُكِ اوربرُ ي سِيرِ في حِمَاعتين اس سيّة يَكِسَال طور برمستقيد وو . بيرا مُري تعليم كاكوني نظام شى نېڭ ئىرى كيا جاسكتا ، تا و تىنىكى ئىلوستەنچىوقى اورىرى جاعتىن كىيال قائدە ئەلھائىل سىمھاس تۇكىي كابرى نوشى سىئەخىرىقدىم كرنا چاستىنى كىوام كوابىلال تىنلوچال كرسەنىكەسكەن بىردىيا جائىك ؛ اوراگرىيىتى خىز بواوراش اعلى مقصدكو پورا كرسەن سىكەك تە اختىيارى جاتىسىچە، قوبچرىدا قلاس كىزىرىيى اىتيا ترسىم ياكل ياك دىمات جونى چاسىپۇ.

حصراست ابسست زياده ملك ياشا اوركولي تيس بوكى كروالدين كوجيوركياجاك كروه ابني مدتى برحر کرے فاکدہ قال کریں۔ اور یہ حالست خصوصیت سے ساتھ اُک والدیثوں کی ہوگی چرقلیل جاحت سیلفلق رنفته بین - اوراگران شے ماتھ پورامنعقاته سلوک بھی کیاجائے گا تب کمی وہ ہمیشہ ہی خیال کریں سے کہ التورسف تعليرست ويسا فائره ننيس الخمايا جيها دومرون سنة أتفايا بم كهي مورت مين مجي بيرفيال سيبدا نئیں ہوستے ویٹا جا ہیں۔ اگراس معاملہ میں کوئی عدم تررکرنی سیے تو بھرسو رو سپے ما ہوار کی عدمونی جا سبتے مرساحیال برکسی عدکا مقرد کوتا بریادی تخش بوگا-اگرآپ مدمقر رکزتا بیاسیت بین تربه مرف اس غرض سے براخيال ركهنا باست التعليم كالمكوس من الحى الأن اس ومول كيا ما وسع وعقيقت بين ماحب مقسدو ہیں، میں دبیاتی آیا دی کی مالت سے آھی طرح واقعت ہوں اس سلے میں و ثوق کے ساتھ کھیرسکتا ہو<sup>ں</sup> كه أكر مدكى تعيين بست زيده وصر في يرمو كي قداس صورت بين استير ابتدائي تعليم محم متعلق اطبيّان حاصل بوكا- اكروالدين كي آمد ني كي حديب زياده رمايت كي ثني منش «ركمي كني تواتيداً في تعليم كانظام طسلم اهد يهيتي كاآلرين باليكاراس الما آمدني كى صرمقرركرسد مير يورى احتياط كرنى جاسية ولين بانول كى حفاظت كامئله السي كرساته يرجي فرورى بركران زبانون كي تعليم كامناسب بند وليست كيا جائي جمَ سِرُد وستان كي قليل جاعتوال كي بين مِن کے ساتھ اس شروری معاملہ میں مضفات اور مکیاں مسلوک ہوناجا سہتے۔ یہ نہیں ہوسکنا کہ ایک زبان میں ترمفنة تعليم دى جائے اوروه لوگ جود وسرى زبان بوسلة بور، جابل ادر بيعم راي ۴٠ عرا پ سے عرض کرٹنا پر رب کہ آپ اس بات کو انھی طرح سے سیجھ لیں کہ بہا کمری تعلیم کا نظام تا ولیا کی فضا اور جبریم نه ہوا س بیں آپ کی دلیبی ربان کی تعلیم کا آنتظام مد ہوآپ کی قدم کے لئے ڈیا دہ مضربو گا-اس محے علاوہ اس تتم كانتظام لا رِمى طور سِرْ اكام تا بت بوكا - اكر آئر بيل مشركه كھلے سكے مسوده كا اصول پاس بوچا شك تو بندوستان كيكسي اور فرق ك مقايل آب كورباده فائده أنفات كاموقع عال وستبطيكم سوده یں مناسب ترمیات کی جائیں۔ بین صفر سلمان بوسے کی میشت سے ہی اس تریک کی ولی تاسیک بنین تا

ا برا بری معود منت اور اور بروی باشده این بات که بی مثال دختایا سط کرم مهدوستان بس اور بس اس بخر کیسکی اس وی ایش سے ساتھ کہ پایت دوشان سے سے سودمند تابیت بادگی دسمیت ایک مان میں آن در سیادہ میں مدیس کا میں کا موال میں وقع آ

مشعتی اور تجارتی میں سے اکثر صنعتی اور تجا کہ تی تغییمی ضرورت پر زور ویا ہے اور سے ایزیک صنعتی اور تجارتی میں اس سے اکثر صنعتی اور تجارتی تحریب کو اپنے دل میں جگر صب رکھی ہجتہ یہ توریب سائنٹک تعلیم کے ایک بڑے مرکزی شکل اختیا رکرسکتی ہی جس میں اخلاقی تربیت اور انسانی ہمدر دی کے بیڈیات پیدا کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر ہجاری قرم نے افراد چنتی سون میں سائینٹفک تعلیم ماسل کرت ترباری قرم مے صنعتی اورا تبقیا دی ستقبل ہے سے شک کا پروہ اُٹھ جائے گا۔

ارکوئیس کروا آل جمانی سنده وا آن مربری اظهیس سے ستے بچھسے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ جایان کا ہرایک فردا پنی ترتی کے کہ ماند میں شامیاء سے سے کرنٹ شار ایک ہرا یک شکل میں اپنی کل مان کا ایک ترائی حدیثی دوم ، قی صدی سے ٹریادہ قرمی کا موں اور قومی ٹرندگی کی سرمیزی اور تقریحوں میں اواکرتا تھا جس کا پیزیتے ہے کہ جایان اب وہ جایان ہے جو دنیا کے سامنے اپنی مثال آپ ہجے۔

حضرات ، وہ کیا این رق انفس خاروصی به رسول مشرصلع نے اپنی ذات برکیا ؟ اوروہ کیا این اور دہ کیا این دورہ کیا اور دہ کیا این رسول مشرک خارد میں این اور دہ کیا کہ اور دہ کیا این اور دہ کیا ہے اور دہ کیا ہے۔ اور اسلام کی میں دورام ماس میں کیا ہے۔ اور اسلام کی این دورام ماس میں کی دورام ماس میں کیا ہے۔ اور اسلام کی اور دورام ماس میں کیا ہے۔ اور اسلام کیا ہے کا میاں نازم کیا ہے۔ اور اسلام کیا ہے۔



الوالله وسو وست و دا فراست الراب المست معان معان معان الدولات الماري المراود والمستى الموالية المراب المراب ال والمن الني أحمق المن ومن الدرائي ومن الدرائي ومن الرجالات في مودى قربان ذكي ووه دن وور المن جوب الرحم كو تعاليت شرمنا كمه الور ، وبل على الارتابي كومان المركور المن جوب الرحم كو تعاليت شرمنا كمه الور ، وبل على الارتابي كومان المركور الماري المراب المرب المراب المراب المراب المرب المراب المرب المرب المرب المراب المراب المرب المرب المرب المرب ال

## ترجم ليستان الماليان

## عالی جناب نواپ عادالد الدار عاد الملک بولوی سیدسین حیایگرامی علی پارهان بیادر موتمن حنگ بهاور سی آئی ای

مخدات این امید کرتا میر کرآپ میمی معات فر ایس گے اگر آج میں آب کے روبرواپنی ناچر تقریر کو فراقی واقعات سے مشروع کروں میں میں میں ٹرسی کو خود اس نمیت سے آیا تقالا بی جائے سے قبل کھے آرام کوں مجھے امید تنی کرمیں کا نفرنس سے اجلاسو رسے میاحث میں حصہ سے بقرکھیے امداد کرسکوں گا اوران تقریر و راولہ بخوں سے مستقید موسکوں جمہ ہوت ہے لوگوں کی کا رروائیوں پر می صدیقی آب میری اس فیرت واستیاب کا اندازہ کرمسکتے ہیں جینے میرسے معفی تحریم اب ب سے محصہ اعراد کیا اور مجھ مجبور کیا کرمی ممثا ذلوگوں کی جگر اوراس کا نفرنس کی صدارت کی فرتر داری کو تبول کروں .

حضران ا آپ یقین کیف کان اعلیٰ ترقو قرت کے مقابلیں میں بالکل مجبود ہوگیا اورمیرے سلے کوئی چارہ کا درمیرے سلے کوئی چارہ کا درمیر کے مقابلیں ہیں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ا ان اپنا ایڈرلسیں حبیبا کچرہ آپ کے سامنے بیش کرتا ہوں۔ معاف بات یہ ہوکہ میں آپ کے ممتاز لوگوں کی مگر لین کے سیسے موجد د ہوں۔ مرت اس امیدرکر آپ اپنی معربی مربانی سے میرے ساقہ سلوک کریں گے۔ یہ مفرود کو میری طرح آپ بھی مجم سب کے عظیم الشان لیسٹ در مربانی شاخاں کی عدم شرکت کو محسوس کرتے ہیں

آپ چانتے ہیں کران کی ڈات سے بہر کسی تقویت ہجا در ہاری قرم بہبودی سکے جمدامور ہیں وہ ہاری مس قدرا مداد کریتے ہیں۔

جب حالت یہ ہے تو آپ سے جو ترا سودا کرلیا ہواس کئے بھان مک ہوسکے گا آپ کو اسی سے اپنا اور طرف رکھ

كام مكا لتايرسكاكا.

> بدریا در منافع بے ستمسا راست اگر خواہی سلامت برکٹ راست

قود ہرامیر المحیی کی تجویز سے مقاا ورجو نتیجہ مقاا مرجوبت اور ہمدر دی کابو ملک عظم کو اپنے ہند مسا دعایا کے ساتھ ہے ۔ آپ بھتینا دہی ہیں باسٹ بدائ کی تاج پوشی کی رہت کو دیکھیں گے اور محسوس کریں گے جمال زمانہ ماضی میں ہما رہے اسپنے حکم ان تاج پوشش موسے ہیں۔ لیکن ہی کہ پیکٹا ہوں کہ ان ہی ایک ہمی ایسا نہ تھا جو اس قدر قوت اور فروت رکھتا ہوجو و راخہ ہما رہے ملک مقطم کم حاصل ہو ا ہم یاجس کے تاج کے گرد صداقت کا ایسا فورانی بالرمو۔

حضرات الله مم بيال استفهم الثان كانفرنس كي تيبيدين سال كره مناسط مح الغيم والمحت

ہیں جی کو اُس دانش مندا در دوجیں مرتر اور صلع ممرسے داخر قال علیہ الرحمۃ ہے قام کیا قاص کی م مرکی جان کا ہید سے سات کروڑ سلانان ہندیں ایک نئی رقع اور ایک نئی زندگی پیدا کردی ہے اور بالقا ظودیگر ہم آج بیاں اُس کا م کے جلاسے سے سئے جم ہوتے ہیں میں کی بنیا واُس مرحوم سے ڈالی تی اور جس کو اُس کے بیرووں سے اس کی رحلت کے بعدسے سال بہال ایک اسے ہوئش اور مرکری کے ساتھ جا ری رکھا ہے جو اس ٹر ہر وست توت کی ولیل ہے جو اس تخریک پی مرحوم

سے بیداکردی تتی۔

اس عرصه میں توجیجی کا نفرنس کے متعاصد میں کامیا بی ہوئی ہے اس کا حال مطبوعہ رپو رائس سے معلوم ہوسکتا ہے۔ بھد کو اس کے شعنق برال کھی عرض کرنے کی ضرورت منیں ہے۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے كرجب توقعات يورى طرت يرنبين آت تونيك ول اشخاص بهفية شكايت كياكرة بي حينا كيراس الأنفرس کے لیڈراور نظمین می مہنتے حرف شکایت زبان پراہ تے رہنتے ہیں۔ لیکن فر رانظرا عقا کردیکھئے توسعام موجا کیگا که اسی کانفرنس کی بدولت اسلامی سندوشان میس کس مشدر انقلاب وقوع بزیر مرد اسم-اور صرف یمی نہیں ملکوائس کا تفرنس سے ہماری قوم سے سوا کے دیگرا قوام کی کوششوں میں ایک ٹمایاں تر کیب پریرا کی ہجت یس قت کک کراس کا نفرنس سے لیڈر وں سے صوبہت مذھ میں کا تفرنس کے مالانڈ اجلاس کے منعقد کریے کا فیصلہ نہیں کیا تھا ، کیا اُس و تمت صوبیہ سند عدیر ایک بیاسی کا عالم طاری تھا؟ کیا اسی کا نفرنس کے مماع جبیدست مشرفی بیجال اور برحاک خواب گرال سیر دینظام رلاانتمالمعلوم بواتا تھا' بیدا رمنیں بھیئے ؟ مدراسس عيني اورمنٹرل انڈیا کے ملان یکے یا دیگرے مسید کے معب اس کسے فیق حال کر چکے ہیں اور متا تربو على بي اور أن وونول موول كاتو ذكرى كياب ين كواس تركيك كي جائ مولد بيت كا فخر عال بح- نين تيس ما نتاكر آپ مجمد سے آفاق كرين على يانيس تا ہم بي تو بيان تك ركتے محمد ليك بيار ہوں کومیری رائے میں سلم لیگ جواس وقت اُستنیہ کے متعلق میں کا اُس کا نفرنس سے کبھی کو فی علق میں ر ہاہے، بست اجھا کا م مر انجام ہے رہی ہی۔ اسی تخریک کے نتائج میں سے ہے اور بالآخریں اتنا ا در عرض کمہ سے کی اجا زت چاہوں گا کہ یہ زیادہ تر اسی کانفرنس کی کوشٹوں کا نیتجہ ہے کمسلم یونیوسٹی کاخیا ہدر رستہ العلوم نے قائم ہونے نے وقت ہی سے بیٹیوایا ن قرم کے دلوں بیں آرز وئے دیرسٹ کی ماند جاگزیں تھا اب علی صورت ہیں تر دار ہوگیا ہے جتی کرنٹے سے بے کرد اسس کماری اک تا عرصانا بندى توى آرزودن ا ورخوا بنون يرسيت يرسى يه بى خابن اورا بردور

اس كانفرنس اور ليك كى پدولت ما رسىم مرمهد برا دمان مندكا يرف مدا و القفاق

ر و زبر و زرایا و ه تقبیرط ہوتا جاتا سے اور یہ اتحا وس کی نیا ندہبی بگاہ گت اور ملی افتیبی خروریات کی یک رتگی اور ہم آ جگی پرسپے کے اس احساس سے اور کمی زیا و ه تنبوط آور تھ کم ہوگیا سپے کماس ویٹیا یس ہم اتک آخرہ ترقی اور ہم و کا استھار کلیٹا حصرت مک المعظم کی سلطنت کے بقاء اور سر مہزی برسبے -

بهم سلمان اس امرکواچی طرح سجھ گئے <sup>ا</sup>یں کہ اگرہا ری موجو ویشل کوعقل سے ہسرہ وافرسے - ا وراگر بهم كوائنده لنلول كى بهبودى اس وسيع ملكت بس ترنظرت قويم كوبرحالت بس جاسب كوئى برا كيم ياعملاسات برطابيه كى حايت كرنى ياسية ادرا كركونى وقت آن برست تراني جانون سيديى وريغ مذكرنا جا سية الد اس حنیال کو اسپنے و باغ میں بھی مہ آسنے دینا چاہئے کرکسی و وسری شلطنت کی ماتحتی میں ہم کو کوئی فائرہ ہوسکتا ہے۔ يس اليي عالمت يس أس امن إورانتظام كي عاظت محسك صريح سايدي مهم رسيلة بي اورنشو ونما پاتے ہیں ہم کو ہمیتہ ایک یا قاعدہ فوٹ کی الند تیارر ہنا جا ہے اورجب بھی اس بر کمنی طرف سے قبل سے را بوست كا الديشريد الموتوم كوكورنشط كورشنول مح مقايله من كورمنط كا ما هبا الهاسير ليكن بلب كوبر كرزيدر ائے نيس دونگا كه كورتمنط كے انتظام يں جوكھے نقائص بور اُن كى طرف سے آپ ديدہ دواشت حیثم بوشی مرایس ا ورمثل ریا کارا در منافقین سکے بر سرکاری کارروائی کی تعربیت و ترصیف میں رطنب اللسان بعول ایساطرزعل اصلی معنول بن وفاها ری نتین بجر میکه نیز ولی سب به مگرساختهی سا قدید بھی یا و رکھناچا سبئے كرانساني جاعتوں كے كام عيوب اور نقائفسے خالى شيں ہوستكتے اور خود ترقى كا ہوتا بھي اس بات كي دلي ہے کراس سم کی توقعات لغو و تفنول ہیں - لندائشٹیت ایک ایمان دارا ور وفاوا ربطایا ہو سے سے پر مهارا تها بیت فرومری ا ورا هم قرض سیه کرانی شکا بتون ا در نکالیف پر پر ده دٔ ا لینه کی گوشش به کریر . الكراين شكايتون كا الملاايك البيس طردعل شك سائد كري جومهدددا من مو اورجوا يك عيوراورتجيع رعاً يا کے ثنایا ن ثنا ن ہو ا در نہ ایساحیں سے دیئے منافرت اور خاصمت آتی ہو۔ یں اس بات برزیا وہ زور اس سلتے دیتا ہوں کر ہماری آسندہ مبیو دی کا دار و مدارا و راکندا راس میریم- مم کواپینے آئ حقوق کی صحیح احساس ہوبو ہم کو اس ملطنت کے آنیا و رعایا ہوئے کی عیشیت سسے عاصل من اور اُن قرائض کو پر مہنے آئیں بولم برأس گوزمن في طرف سے عائد ہي جرمم بر حكران ہو-

ایک آدھ امرانیی آمیت رکھتاہے کوس کی بابت کمیٹیت صدرملیہ موسے سے پس آپ کی توجیت منعطف كراك كي خرورمت محموس كرا مول - إن بي ست ايك ابتدائ تعليم اسوال بي-اس كے متعدّ على كي کرمششوں سے بھی عتورًا بست کا م یا گیا ہے دیکن ابھی بہت کچھ کرنا ہا کی ہے۔ میری ناچزر اسے میں یہ ایک مینٹ فان سخت علمی ہوگی آگرابندائی تعلیم کو اسٹے القوں سے کلینٹہ تکال کر گوزشٹ کے القدیں جا سے دیں گے۔ مجد کواس باشت کے ختلا سے بنگی چندال ضرورت منیں ہو کہ اگر تعلیم کے متعلق کافی اور موزوں انتظام مذ کیا گیا تو ہرطبقة سے مسلمان بجیس کی تعلیم میں رکا دشیں اور شکلات عائل بدجائیں گی۔ ہم کو ایسے مدارس کی ضرورت ہی جوج ہا ریست بخوں کی مخصوص صروریات کونظراندا زنہ کرسکیں اور اس متم کے مدرسے ایک حدثک ہماری ہی نگرانی میں میں ، اگرا تبد ائی تعلیہ سے غفلت کی گئی توسکنڈ ری اور اعلاقعلہ تحسك رحس ك طرف اس وقت كب تقريبًا آپ كى يو ركى توجة محدود ومفروف ربى بى طالباللم کهاں ہے آئیں گئے۔ یں یہ تجویز مبتی کرنے کی تبرا شاکر دن گاکواس کا نفرنس کے کام کرنے دلے ممبروں کو ہر تھیوسے بڑے شہر کے مسلمانوں کو اسینے بچوں کی تعلیم کے سے بیرا پیویے مرسوں کے جاري كمرسن برآماده كريث مسك ابني كرمشنور كو أور زياده كمرنا جاسينت برانكوب اسكول كموست کی لاگت تریاده شیس دوگی اور سرمالت میں بیرباراس یا رسے کم ہو گانچو ایپرانی تقلیم کوتر قی دینے کی ۔ ب غرض ست ايك شيكس كي صورت بين ان يريش كيا- اوريا وجود اسك بير طي اس كا امكان بوكم إن طرت سنے بور دست وجود میں لاکئے جائیں وہ سلاؤں کی خروریات کو بور اگرسے سے سلے کافی ہوں۔ یس اسی ذیل بیر مفست اورجیری تعییم کی اس تجویز کی طرف اشاره کرناچا بتنامهوں جواس وقت گوترنط کے سامنے بیش ہے۔ ابتدائی تعلیم کے مفلت اور لازمی ہو کے سے بیل یہ بات لازم آتی ہے کوعمد مر بیلا ائستا دول کی دروکانی تنخواه پاتے ہوں، ایک بهت بڑی جاعت پہلے سے موجو داہو۔ اگر میراانداق علطانتیں ہوتو میں کردسکتا : وں کراس کوا م کے اپنے ہم م کروڑ سے سے کروہ ہو کروڈ روسیہ سالیڈ کی ضرورت ہی، اور علاوہ اس کے تقریبًا اسی کرو ڈروسیسے کی ایک دم سے ضرورت ہی۔ تاکھارا وغیره طیا سکی جاویں ۱۰س رقم کو سم پہرنجا کے سے کے سلے ایکٹا زہمس کی خرورت ہی بعد انیں " ورنا كلر" كى تفريق كاسئدش أسياك اوراس محسالقى ساخة ندىرب كامسًا على كلرا بدعائيكا اور جبيا كريونا آيا بح تسلمان بَوْنْ كُر سخت كل ت كاسامنا بهو كالبول كم نه لو وه اردو هيو را سكت بين-ا در نه ندسه تعلیم سنه دست برد ارم سیکی بین لوگوں کو دیماتی مرسوں سے کام بڑا سے دہ توب چائے ہیں کر در سبر "بو بارات عود ایک بست بھا ری بوجوسے کا فراں والوں انے لئے مفوسیت

کے ساتھ ہیا ری تا بت ہوگا۔علا وہ اس کے والدین کی یہ کوشش کیکس سیجے جائیں شخت حیراتی اور
تشر و کے خطورین آئے کا موجب ہوگی۔ لہذا بجائے اس کے کہم "مفت اور حری تعلیم" کے ست ن دار
تام سے دھوکا کھائیں۔ ہم کوجا سے کہ اول ان بجوں کو تعلیم دیں جن کو ابتدائی تعلیم کی سخت ضرورت سے اور
جن کے متعلق ہم یہ کا م بغیر کئی ہے۔ یہ کام اس دقت سے پہلے شروع نئیں ہوا حیب تک کہی مال یں بھی جا را ابرائی
تعلیم صفت اور لاز می کردی گئی ہے۔ یہ کام اس دقت سے پہلے شروع نئیں ہوا حیب تک کہ اس ملک یں
تعلیم صفت اور لاز می کردی ترقی نہ کرنی ہوا ورجیب کومون ایک ہی صفتہ الیارہ گیا ہو کہ جس پر ذاتی کوششوں کا
افر نہ ہو اہو۔ ہم ابھی تک اس منزل سے ہیت و ورہیں۔ اس سائے ہم کو اس وقت تک عبر کرتا چا سیسے
جب تاک کہ ہم ترقی کی اس مبری نمزل کے متعلق جو بائیں اورا سے صربیں ہم کو ان کا نموں سے متعلق جو بہاد

بس محيين الين كوششون بي احتافه كرنا جا سيئے-

خیرے کن اے فلاں وغنیست شمار عمر زاں میشتر کم بانگ بر آید فلاں تماتذ

مضرات باجس وقت وه زمانه آئے گا کرمید ہم اپنی علیمه و نیورسٹی قائم کرسکیں سے اوجیب ہمانی علیمه و نیورسٹی قائم کرسکیں سے اوجیب ہماری یہ دیریتہ آرز دپوری ہوجائے گی قوم کو امید ہنے گراپ ندکوره بالا الفاظ کو فرا موشن کرنے جس وقت وه زمانه آئے گا(اور مجھ کو پورالقین ہم کہ وہ زمانہ جلد آسے گا) اس وقت ہمارے سائے یہ مناسب ہوگا کہ ہما را لفظ نظر طیند رہنے اور ہم دینا کو دکھلا ویں کرمن طرح ایک زمانہ ہیں ہما رسے یہ مناسب ہوگا کہ ہما را لفظ نظر طیند رسنے اور ہم دینا کو دکھلا ویں کرمنورشنا عیس جاروانگ عالم بھیلی ہوئی تھیں اسی طرح ہم تھی اپنی باری میں اس جراغ کو از سر تو روشن کرسٹ کے سائے اور اسینے آباواجاد

کی گزشته شان و شوکت کوزنده کرسائے کے لئے تمریتہ عاضر ہیں۔ کالسٹی شوش کمٹی سے جو تجویز طیا رکی ہجاس میں بہت ہو

کانٹی ٹیوٹ کی ان کے اور یہ بات اس ایڈرنس میں بو ہو انکی ہوائی ہیں ہوت ہیں ہاری کی طوت آپ کی آبیہ منعطف کرائی جاسکتی ہے۔ اس ایڈرنس میں بو ہا لکل سرسری ہے میں هرف ان دو باتوں کا ذکر کروں گا پوہست ڈیا دہ هروری ہیں۔ بیلا سوال دو تقرر " کے منعلق ہے۔ میری ناچیزد اسے ہیں ختلف شعبوں کے سلے قابل آ دمیوں کا انتخاب آن ذی ہم اصحاب کے ہا کھوں ہیں دہنا چاہئے جو آنگامتان میں دستے ہیں اور وائر کہ انتخاب آن و میموں تک محدود رہنا چاہئے ہو علی ان شاخوں کے متعلق جن سے انتخاب کی ان شاخوں کے کہ اس کا انتخاب کر سے سے دیور سی واقعی طور بیمل میں آئے۔ بیر وفیسروں کو اٹسکل بچر پاکسی ذاتی مفاد کی بنیا دیوٹر تقرب کر سے سے دیور سی واقعی طور بیمل میں آئے۔ بیر وفیسروں کو اٹسکل بچر پاکسی ذاتی مفاد کی بنیا دیوٹر تقرب کر سے سے دیور سی کے نام برحرف آئے ہوگی۔

و وسراسوال ایفیلی این (الحاق) کے مشلق ہے آپ تو معلوم ہو کہ کیمبرج اور آکسفورڈ میں جو ہوا دی اور آکسفورڈ میں جو ہما سی اپر نیورسٹی کے لئے منتخب تمویذ ہیں، تام کالج ایاب مقامی مرکز کے تحت میں ہوتے ہیں۔ اور اس مرکز کا ان کا بھی سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اگر آپ مذکورہ بالااصول سے بال ہر ا بر بھیر اختا ہ نے کہ جا تیں را در است وہ چنرجاتی رسے گی جواس دینورسٹی سے سلے ابد الا تنیا ذہر اوراس کی عدم موجو دگی میں ہا را وہ مغنا ہی قرت ہواجا آسے جس سے سلے ہم کوعلی ہی دیورسٹی کی مورد رت ہوائر سیلانوں کی موجودہ مغموص حالت اوران کی سکونٹ کی دسست کی وجب ہسے اس اصول میں کسی فتح کا جول کا رمی آب ہوجا سے تویس آب سنت ورفواسٹ کرتا ہوں کہ اس معدرت میں ایسے قواعد کا مفسیط ہو جا آبا شاہت خروری ہوجون کی روستے ان و وسم سے کا بحول کو شرکت کا حق اوران کی سکونٹ میں ایسے اسکولوں ہر بھر کا حق اوران کی سکونٹ میں وہ انتظام جوملی گڑھ میں ہو موجود نہ ہو اسسے اسکولوں ہر بھر اس ماسکولوں ہر بھر اس بات سے تو ایش مند ہیں کر ان سے طلبا دعلی گڑھ میں داخل ہوسکا کریں ہم کو کسی مذکسی تعملی کی نگراتی کھنی مواسیے ہو اسکا کہ میں داخل ہوسکا کریں ہم کو کسی مذکسی میں کی نگراتی کھنی مواسیے ہو اسکا ہو سے کا جو اس ماسکا کریں ہم کو کسی مذکسی کی نگراتی کھنی مواسی کا جو اس مارک کا بھی کہ میں داخل ہوسکا کریں ہم کو کسی مذکسی کی نگراتی کی نگراتی کی نگراتی کا خواس کا کو اس میں ہو کہ میں داخل ہوسکا کریں ہم کو کسی مذکسی کی نگراتی کی نگراتی کو خواس کے خواس میں کی اس کے خواس کے خواس کے خواس کی کھرات کی نگراتی کو میں داخل ہوسکا کریں ہم کو کسی مذکسی ہو کہ اس کی نگراتی کو خواس کی نگراتی کی نگراتی کی نگراتی کو خواس کے خواس کے خواس کے خواس کی کھرات کی نگراتی کی نگری تھی کی کھرات کے خواس کی کھرات کی کھرات کی کھرات کی کھرات کی کھرات کی کو کھرات کی کھرات ک

یونیورسٹی کے متعلق و کو مجھ کوکٹنا فقا۔ میں کہ چکا مجھ کو اجا زت دیجے کہ ایک ایسے مسئلہ پر کھیے عرض کروں جو اہمیت میں مضمون ندکورہ بالاست کھے کم نمیں سے جس بات کی طرف میرااشارہ بھی وہ بات روش خیال مسلمانوں کے دل سے لگی ہوئی ہے، میرامطلب تعلیم نسواں سے ہم تعلیم نسواں کے متعلق جو علی مشکلات ہما رہے داستہ میں حاکل ہیں ان کا میں ذکر کرنا نہیں چا ہتا لمیکن اے حضرات دنیا ہیں الہی کوئی مشکل نہیں ہے جو ہم تت اور متحدہ کوششش کے سامنے میر مناحجہ کا دے۔ میں فرض کے لیتا ہوں کہ بڑے سے شہروں میں ار کیوں کے سائے معمدی مدرسوں کی بنیا وڈال دیٹامشکل ہیں ہے۔ مگر مجھ کو یہ اندیشر ہے کہ اپنی اولیوں کی ایسے مدرسوں میں ہوائی سے پڑوسس سے دور ہوں امر دونت ہر گی کہ وہ اس برخوب ہوں کا اور دفت ہر گی کہ وہ اس برخوب المجھ طرح غور کر لیں۔ اس سے مقابلہ میں وہ اس بات کو جلد قبول کر لیں گے کہ اپنی لو کہ کو لی کہ سے بور وڈنگ ہاؤس کی اور ذاتی نگر انی کا قابل عتما دانتھ اس موجود ہو۔ الیسی صورت میں مشورة میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم مرمقا م کے موجود ہو۔ الیسی صورت میں مشورة میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم مرمقا م کے موجود ہو۔ الیسی صورت میں مشورة میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم مرمقا م کے موجود ہو۔ الیسی صورت میں مشورة میں اور یہ اس تا بالی گروں پرجا کر سیان ان لڑ کیوں کو تعلیم میں الیسی ہوست یا برمونگی کہ اس ترمانہ میں الیسی ہوست یا برمانا نہ دو مرمی میں اس میں مارمی میں الیسی ہوست یا برمونگی کہ اس ترمانہ میں کرمیں الیسی ہوست یا برمونگی کہ اس ترمان کی خرص میں اس باست کا اندیشہ ہے کہ مسل تو سے کو میں اس باست کا اندیشہ ہے کہ مسل تو سے کو میں اس باست کا اندیشہ ہے کہ مسل تو سے کھروں سے محسی میں برمونا ہیں اور دوالو ائی محکم کو میں ایسی کو میں ایسی کو میں اس برمونا ہیں اور دولو ائی محکم کو میں برمونا ہیں۔

اس پڑسے مقصد کو ماہل کر سے سے سے سے ہم چاہیے گھے ہی تدبیرا فتیار کریں مگراے حفرات!
ہم کو بادر کھنا چاہیے کہ جب تک ہم اس سے کہ کوحل نہ کر سکیں گئے ہم جوج عنوں میں کو کی ترقی نہ کرسکیں سے بہاری حالت رو باصلاح نہ ہوسے گی اور بہاری قوم کو اخلاق کے متعلق کو ئی مرامی اور ستھا فروغ نہ حاسل ہو سکے گا- اگر ہم اپنے فرض کے اس صد سے فعلت کریں گئے تو دو ہمرے کا موں کے متعلق بھا ری کوششیں یا توسید سو د تا بت ہونگی یا اگر کوئی فائدہ ہوائی قو محض برائے مام بھرائے کا موں کے متعلق بھا اور مجھ کو ایک زمانہ بین سلمان الم کمیوں کی تعلیم سے کام بڑا سے اور مجھ کو میں تا میں اور مجھ کی تعلیم سے کام بڑا ہے اور مجھ کی تا میں اور اپنے استفاد دوں کی خوشت وی مال کرنے مقابلہ تو اور کی خوشت شعار ہوتی ہیں اور اپنے استفاد دوں کی خوشت وی مال کرنے مقابلہ تو اور کو میں اور اپنے استفاد دوں کی خوشت وی مال کرنے مقام ہیں ہوگا ایساعدہ سرمایہ اور یوں بربا دہو جائے۔

اب مرف آیک بات اور رہ گئی ہوئی کی جانب میں آپ کی توجہ میڈول کرلٹیا جا ہتا ہوں کہ میں سے مجد کوان کہ میں سے اپنے لڑکوں میں سے مجد کوان اسے جو مسرکا ری فطیقہ کے کرانگلستان کی کسی یو نیورسطی میں لڑکوں کا بھی انتخاب کرنا پڑ اسے جو مسرکا ری فطیقہ کے کرانگلستان کی کسی یو نیورسطی میں

تعلیم کونکس کریے سے سے بھیجے سکتے ہیں۔ میں سے انگلستان میں اسپے دوسالہ قیام کے زمانہ ين الن سنير ول طالب علول كى حالت پرعوركيات جوسالانداس ملك بين جات بن اوري اسپنے عجر بہ کو جا سبے موکسی قابل مہرآ پ سے ساسنے پیش کرتا ہموں میں اسپنے بحر یہ کی منہ ہے وہر سنند وستناتی و الدین کوعمو ٔ ما اور مسلمان والدین کوخصوصاً به مثلاثا چا متنا ہوں کم ارط کوں کوغیر جما لک ين ميعنا مناسب تهيّر .سوائه اس سے كرچيد كسى فاص علم كا عالى كرنا مرتظ ہوا وراليانجي إس وقت أكرنا في سيئ جب اس ملك بيل الرك في اين تعليم مركى بوتاكرات وقبت كوالكات ان یں ففول با توں میں بربا وکرسے سے بجائے وہ اس کو مفید کا کوں میں عرف کرسکے ریدان سے لئے اور می مناسب ہو گا اگر آنگاستان سے جانے سے قبل ان کی شادی کردیجائے۔ اسپنے ماک میں ہما رست بیچ گھرکی تر مبت کے زیرسیا یہ پلتے ہیں اور والدین کی ان پر نگرا نی رہتی ہے۔ علاوہ اس کے ان پر ند مب کا اثر بڑتا ہے۔ اوریہ ایک ایساعنصرہے کواس کا اثر برگز تنا کر ورنتیں ہوتا ہے جبیها کربیش حشرات خیال مکئے ہوسئے ہیں۔علاوہ اس سکے زیان خُلن کابھی حثیال کر ناپڑ تاہے اور جا ہے اس کا حلقهٔ اثر وسیع ہو یا موروم کر اقبلات پراس کا انر ضرور پڑتا ہے۔ ایک نا بجر بہ کا رنوجوان نے جس کھ و نیا کا اور اس کی نشیب و فرا ز کا مبتو ز کوئی تجربهتیں موا مجرا درجس کوقدم قدم بربزار در مشکلات بیجا ترغیبوں کا تھیس بیسے بھوشے ملتی ہیں ، اگر السی حالت یں کرجیب اس کو کوئی کینے سنتے والانہیں ہوتا را ۾ ر است سنے گمراه ہوچا ٽا ہے تر گو ئی تعجب کا مقام بنیں تیجب تو پہ ہے کہ مبیوں پاک صاف داہي آئے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اگر کھے مواتر ایک آدھ دھیا لگ گیا اور یہ وسطیناس بات کی شہا دت وسطینا ای کران کوکسیاح فناک مرحار سط کرنا پڑاہے۔

اب میں اسپنے زجوانان قوم کے ذہر نتین کرانا چا ہتا ہوں کہ تفکق اور عمدہ برتا وُہما ری قوم کی پیندیدہ خصوصیات میں سے ہیں۔ میں یہ کہ سکتا ہوں کہ دنیائے یہ ہا میں ہیں سے سکھی ہیں۔ لمنزا ان چیزوں کو بر با و مذکر تباچا سبئے۔ اس خیال میں نہ طردا چاہئے کرجس کا نام عدہ برتا وُہو۔ وہ قلامی کا تشان ہجا و رہی کہ جوانی اور آترا دی کا الیسی یا توں سے کو کی تعلق نہیں ہج

یہ بات یا در کھنے کرغ د داری اورخ دنمائی میں زمین واسمان کافر ق ہم -جو اپنی عزت کر اسم دہ اور وں کی بھی عزت کر تا ہے ۔ واجرائی ظلم چیزوں کی عزت کرنے میں ایک خود دار آ دی کوخرشی مصل ہموتی ہمو' اور وہ ایسا مذکر ناانیا فرغن سمجھ تا ہے خاص کران لوگوں کی عزت کرنا ہو عمریا مرتبے یا علم میں فوتیت رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی عزت کریے سے اپنی عزت میں بال ہر اہر فرق نہیں آتا۔ اوب کے قراعدج ایک زمانا میں مثل افران میں رائے تھے ہماری نزایت بیش پراطلیت میں ہے۔ **حالیہ ا**لحاظ ''اوا یہ معاشرت اور کیا بھا فواس خوتصد رقی ہے جن میں دہ ممؤوا کہ ہوتے ہے۔ لدا ہم کوگ<sup>یں</sup> کوئی چاہئے کرچ کو ان میں سے قائم رہ ممکنا ہے اس کو قائم رکھیں جیاوا پرمی مثل اور میش ہیسا چیز دں سے جوج کومیرات میں ملی ہیں بریادنہ جوجائیں ،



استقرق المتواواء

صدطالی جناب پیرسپیس صبالگرامی ایم ڈی ڈی ای پی آئی ایم ای

## فالاناصد

میچرصاحب واب عادالملک اورعل مرسیدهی سکے چھوسے بیائی تھے۔ عادالملک سنیر سین میدعلی اورسید حسن سے قدیم اور شہرا می فاندان کی تاریخ میں ایسے چارچا ندلگا سے اوراس فاندان سے ان طبیل العت در مائیر تا زمبتیوں کی بدولت دور حاضرہ میں اپنی گزشت تا موری اور شرت کی تجدید اس طور پر کی جو زمان و را زیک ماید تا زرفتان سے نقش قدم کا



ميجر سيد حسن بلكرامي صدر اجلاس بست وششم (لكهنتو سنه ١٩١٢ع)

پلا دیتی رسیدگی ۱۰ ورم طرح پر کرمده عیاسیدی بر کی فاقدان سند این علی شفف اور فیاهیون کی بد و است مرا کی در است بد و است برا کی سے فاقدان کو شهرت عام سکے منظر پر لا کم اگر دیا تھا اور سینکو وں برس کر رجائے گئے ہیں اسی طرح بعد تی جی ان کی یا دو او ں میں اور ان کی بقار دوام سے کا رئاسے تا ریخ س سی معنی فاصلتے ہیں اسی طرح پر فاندان ملکوام کی علی ور افلاقی زندگی کا چر جا ان فاصلان قوم کی بدولت مسدیوں تک زیا نوس پر

میم سنده من کی تعلیم و تربیت بھی انفیل علی وعلی اصولوں پر ہوئی جس طرح بر کوان کے دو نامواد پر سے بھا آبکو ل عا والملک اور سیدعلی کی جوئی تھی اور افھوں سے عوبی فارسی کے علاوہ انگریزی اور اور مہی تربی کی تعلیم پاکرتنظری اور علی طرح سے قابلیت پید اکر سے فی طب کے اصول حید یدہ پر واکر کری اور سخری کی تعلیم پاکرتنظری اور علی طرح سے کا میما بی ماصل کی تھی ۔ کچھ عرصہ تک وہ ہندوستان کی اگریزی فوج بیں جب نیسی ایک ماصل کی تھی ۔ کچھ عرصہ تک وہ ہندوستان کی اگریزی فوج بی جب کارہ کو کا گھٹا واکم میں جب بعد از ال وہ اس خارمت سے کنارہ کرکے انگلٹان کی پر کمیش کو جا دی سے مساتھ انگریزی پالٹبکس اور مسئلہ تعلیم پر بمب کے ذریعہ سے گری واقعیت عامل کر سے خلوصیت کے ساتھ انگریزی پالٹبکس اور مسئلہ تعلیم پر بمب کے غور کیا۔ تقریباً سالواء میں وہ ہندوستان میں واپس آ سے ۔ اور تھوڑ از مان حیدر آ یا دا تھی کو غیرہ میں تیا م کرنے کے بعد اکھوں سے میں واپس آ سے ۔ اور تھوڑ از مان حیدر آ یا دا تھی کو طوح میں آنا مست اختیا رکریی۔

جب مسلما قدس کی تعلیم یافته چا عت سے ان کودیکھا آوروہ ان سے ملی اور اہم تبادلہ خیالات ہوکر تعلقات میں وسعت ہوگی تواس کو معلوم ہو اکدان کی خوات نسبی سٹر افت سے ساتھ مجموعۂ نویی سب وہ متانت ہست ہیں گی بیختہ کاری ، اصابت رائے سے لیاظ سے فردف ریسے وہ آڈا د حیال شنے اور ان کا ظاہر و باطن مکیاں تھا وہ جدید تعلیم اور قدیم تربیت کا بشرین تمونہ تھے۔ نودوا کی اور خاکساری سے ان میں شایت متانت آمیز و قار کی نتان پیداکر دی تھی اورجن کے دل میں انہی قوم کی محبت ، اس کی ترقی کی تیمن کوٹ کوٹ کر معربی بلد کی تھی۔

ان دنوں سلم لیگ کی نشو و ناکا نیا نہ مان تھا۔ مولوی عزیز مرنداصاحب آنریری سکرٹری ایک کی بے وقت موت سے ایک ایسے صاحب تر سرا ور مفبوط سفن کھٹی خالی کی تی جن کے انتقال سے مسلما نول کی مسیاسی جاعت کو بڑا دھ کا لگا تھا۔ ان کی جانشین کے لئے میرصاحب کا انتخاب سکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ کے عہدہ سمے سئے تعنمت غیر مترقیہ تھا۔ سلالاء میں وہ اجلاس کانفرش

وه منو د و تالبیش کے آوی نہ تھے اصول اور قاعدہ کی زندگی سے قومی فدمت اور بوش کے واسے سے ان کو تھی قدمت اور بوش کے ان کو تھی قامند ن بین تابت کردیا تھا۔ مائی تیکن کر کر کری کی طست وہ ایک معمولی میں تابت کردیا تھا۔ مائی کر کری کری کری کی طست وہ ایک معمولی میں تابت کی تیک کے ان کے اور باور اس کی جو شری آماد ان کے جھو سے اور باور اس کی تیز ان کے اس کی اس کی تربی تران کے اصول جا اس کی تربی تھی اور اس کا جھوٹا ساکہ تی نا اور ان کی جھوٹی سے چھوٹی چیز ان کے اصول جا سے کی منا بطر کا جوٹ تھی اور اس کا جھوٹا ساکہ تی نا اور ان کی تربی کا اور ان کی تربی کی مات اصول ہیں سے سے حق میں ایک اسکول سین کری اگر ہوٹی کی اس کی تربی تا کا اعتواں سے جاری کیا تھا۔ اسکول سین کری تا گر تابی کی تربیت ایس کول سین کری تا گر تابی کی تربیت ایس کول سین کری تا گر تابی کی تربیت ایس کول سین کری تابی تابی کا اعتواں سے جاری کیا تھا۔ اسکول کی تابی تابی تابی کی تربیت ایسے فرتم آتھوں سے تربی کی تابی کو کریں تابی کو کریں کا انہوں سے تابی کی تربیت ایسے فرتم آتھوں سے تربی کی تربیت ایسے فرتم آتھوں سے تربیت کی تربیت ایسے فرتم آتھوں سے تربی کی تابی کی تربیت ایس کو کریں تابی کی تربیت ایسے فرتم آتھوں سے تربی کی تابی کی تربیت ایسے فرتم آتھوں سے تربی کی تابی کی تربیت ایسے فرتم آتھوں سے تابی کی تربیت ایسے فرتم آتھوں سے تابی کی تربیت ایسے فرت تابی کی تو تابی کی تاب

آخر سلطان جمان بمرائ ترمیم سے ویکھا کروہ اچھے فاصے کا نفرنس کی سینگ میں دن کے آٹھ نو سیے سلطان جمان بمران ترکیس آسے ۔گاڑی پرسامان سفرلگا ہوا تھا۔ شملہ جار سے تھے ۔ ہمر راہ کمیٹی ترکیس کے سلے کا نفرنس آفرنس آفرنس میں اُٹر میڑے ۔ شملہ بہور تج کر برسید علی امام ممبر قانون اگیز کیٹیو کونس والیرائے کے سان ہوئے ۔ بہو بینے نسے دودن بعد صب معمول شب کو ارام کے واسطے لیٹے اور جرایس سیعے کہ خواب گاہ میں کہ وہ سے اُٹھنا تھیں شہوا۔ ان کی موت ان کے احباب اور شنا ساؤں کے ساتھ ایک مدت تک افسا فراغم بن کر بے ثباتی عالم کا نقشہ دکھاتی رہی ۔

عق معفرت كرائع عجب ازادم دها

## خطيصارت

حضراست إسلی مهم لوک ایک البیسے برول ند اور قابل تقریرم کی تار کی بین محتی ہوئے ہیں کوس کی وجہ سے شرمون ہما کری کا رروائی پر بلکر تام ماک پر آیک اور اسی شی جھا گئی ہے۔ منات واليرائيه صاحب بهاه رجن كربهاري ونورسني كي تريك سرايك فاص قهم كاكري دليسي عي أس وقت مرفع اورة ي فرائشس بورسب بين اوريم سب سم ول مؤديا مد اور خلصا مد بمدروي سب لبرتيان بي کی جانب رجوع کرر ہے ہیں۔ ہماری بیرونی وعاہیے کہ ان کوجلد شفائے کا ل اورطاقت عاجلہ ہے اس بموجا مراء اوراليي عمرطولاتي تقييب مبوكرسالهاست در ازتك وه اس حمدة جليل بربعواس وقت ان كرماصل ب ادرابيم بى دليكرمتم بالشان اوربا وقعت عهدون برابينا بادشاه اورابين ملك كى فدمت مين سرفرانيمي - ان تجست عضائل ليدى صاحبه كواس صدمه ناكماتي اور رج ويريشاني مع بيريرو حال کردیاہے سکن فضل کئی ا در ہر طرح سے اُن کو کو کی اسیب متیں بہتیا۔ ان کی خدمت میں بھی ہم اپنی نها بیت مؤ دیا مذہدر دی مٹیکیش کرتے ہیں۔ ہم اُک بہا در دں کے میٹیمیوں اور سوا وُں کے ماقم میں بھی منز پایک حال ہیں جیسوں سے اسپتے فرض منصبی کے اوا کرسے میں اپنی جا میں نثا رکر دیں۔ وہلی کے سفاكا مذواقعد كے تيند ہي گھنٽوں کے فاصلہ سے بعیدالمافت ملک اسپین ہیں مینور کا تا پنا کا ایک تال کے ہاتھ سے ہلاک ہونیا اس بات کی صاف دلیل ہو کہ اس شم کے حربوں کی جرایم ایک بڑے وسیع طبقہ زمین پر رائج ہیں - پرشمتی سے بیممی اقرا رکرنا پڑتا سپے کہ السیسے حرایم کا کلیٹر الندا و مہیں مہوسکتا اور ایم ر ائسى تشدرسي سيم كرحتينا طبسى بوكه آن كوبرايك عاك بين برايك ليم القيع النيان نفرت كي نظريت ويجتنا بجر اس سنے کرآس قسم کے سفاکا مذہرا م سرسائٹی کی بنیا دکو ملا دیتے ہیں اور درجالیکران سے کسٹننفس کوگوئی فائده شيس منيجيًا - توم كوسي مدنقصا أن بهونيِّيًا سب - برسوطن ماك كايد فرض بوكد اسبيت مقد والمحر مكاتمَّين کو الیسے قا ہرا نہ افغال سکے فروکر سنے میں مدد دیوے کیو تکہ ان سے تمام دینا کے امن کو سحنت صف ڈم پہو کچتا ہے۔ بیراِ فرض منصبی ہو گا کہ ہیں ہی سکے ساشنے اس صفون پرایک رزو لیوش بیش کروں۔ اس سلنے بالفعل وركير عرض كرنا سنيس جاستار

حفرات اید نیال بالکوم رست به که ما دی سالاتیلیمی کافرنس کے صدرتین تبارے عادی کی عزت ایسی کافرنس کے صدرتین تباری عزت باری قرم اپنے کسی فرد کوعطا کرسکتی ہے۔ اور یکھیتع تب کی با

نہیں -اگر ہم اس کا لحاظ کریں کہ یہ مجھے کس قتم کے ہوا کرتے ہیں، اور وہ غورو خوض کس قدر اسمیت رکھتے ہیں جس میں اُن کے مشر کا ہر سال کئی روز تک اپنے اوپر نہایت جفاکشی اور زممت گوارا کر سے بھن خابص اورب اوت قری خدمت کی غرض سے معروف رہتے ہیں۔ یہ مجمعے عرف آپس میں ملنے ملائے سے النہیں بواكرية كدلوگ يهان ايك دوسري كي خاطر مدارات كياكري- بلكه على لرغم ان مين مرايك بيشيه اورم رايك طیقہ کے لوگوں کے ول داوہ اور سر گرم قام مقام میند وستان کے سرمت سے آکراس غرض سے اکتف به بيت بي كرا بني قومي فلاح مصمتعلق البيم تريي مسائل مير آپس مين تبا دارُ خيا لات كرين وان كامنشار ميه بوتا ہے کہ ان سائل ریجیث کریں ۔ اورحتی الا مکان مباحثہ نے و ربعیہ سے ان سمے اندرونی نکات کوحل کریں اليي جماعت كا صدرنشين تتخب كمياجا ناا وراس كرسى صدارت پرمنجفينااليبي عزت بيحس كامجمه كويورا اعترا ہے ا در هب کے لئے میں خلوص ول سے مشکور ہوں مضوصًاجب کر میں ان حلیل الفذر فررگوں مح اساء گرامی کویا و کرتا ہوں جو گزمشہ سنوں میں اس کرسی صدارت کوز سنیت غیرت سیکے ہیں۔جب میں اک سے اپنا مقابلہ کرتا ہوں تو اپنے کو ایک ورّہ ناچنر پاتا ہوں -اوراسی وجسسے اس اعزازیر زیادہ تر نازاں ہوں۔اس کے ساتھ مجد بریہ بات می روش ہوکد اگراعزا ز زیادہ ہوتو دسرداری . بمي ديبي بي البم سيم كيدر كرتوم حرش خفر كوه و اعلى و رجه عطا كرتي بحرع آج مجيه عال بحرتو يد هي ترقع ركهتي بحكر البيغ غور و خوض بي أس سع تحدي تبدر ره نما أي حاصل كرسه اور لازم طور بيراس فتهم كي ره نما في مَر حالت بين ايك الهم ذمه وارى مواكرتى بيح لسكين أليبي نا ذك حالت بين بتواس وقت ين اسلامی دینائی تقدیمه برطاری لیجاورجس سے ہما ری اکلوتی اعلی تعلیم کی شمستانمی وانسیته ہجا ور الیسے وقت میں کداس طلبہ مجے شرکاد سے خیالات ایسے مسائل میں غرق بیل جومعمولی طور براہم اور شکیل جی په فرمهٔ داری صد که نه مهرجاتی هجاور اس کاپورااحساس کرتا بهوا اس وقت آپ شیخ آ

جوالتا سس کیس اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کرسے والا ہوں اس کے لیے فرمان د من است ان شم زُنم تر میں ان میں

مندرجة فريل سے النب كوئى تميد ميرے فرہن مين ميں آتى -

"آج مندوستان کی اعلیٰ تعلیم سے اپنی گری اور سے کی کی افہار کامرقع یا ہے سے ہم کوبڑی مترت ہوئی۔ ابدولت مہندوستان کی یو نیو رسٹیوں ہی سے امید کرسکتے ہی کہ اُن کے ذریعہ سے بت دیج یو رومین لوگوں اور ہندوستانیوں کے استیا دات ( صحب کسکسک) اور علی حصلوں یا

وه التا وا ور قلط بداكره يرجس يركه سبند وستان كي المنده سودي كالرقيد دارومارستے - بندوستان کی یو بنورسٹیوں نے معیارتعنی کے بڑھائے اور وائرهٔ تسنیم کو وسعت دسینے کے لئے بوتدبیری اعتباری بین اون کوسے نے پوری ہدر دی سے ساتھ زیر تطرر کھا ہی۔ لیکن المحی بہت کچھ کرسے کو باقی سے اس زمانه میں کوئی یو تبور کسٹی منگمتر نتیں قرار وی جاسکتی "ا و قتیکہ اکس میں ا نئى تحقيقا تيں كرينے كا يو را موقع مذويا جا سے - آمپ كوعلوم قديمہ كا ابقا بھي ضرور - بنے - ا دراس کے ساتھ ہی ساتھ مغربی علوم کی ترقی میں سکی دا فرکر ٹاسیے - آگئ يە فرض بېركەطلېدىنى اخلا تې حميدە د كركمڙ ، پپيداكرىن - كيونكرا س كيغيرتعلىم بالكل سبي سورو مهو في سبِّه - آپ كتي بي كرآ ب كوا بني يها دى ومترواريون كا اعترات سے - بولام آپ کے دریش ہوائس کی کانمیا بی کے ہم فواسسگار أي- اسية موصلول كي تقيل (آيية بل) كوللندر كي وران كي حصول بیں بلا وققہ کوسٹنس ببا ری ر کھٹے ُ خذا کے ففنل سسے آپ کا میاب ہمجا وسطے چھ برسس ہوسے ہیں کہ انگلشان سے ہندوستان کو اپنی ہدر دی کا بیا م بهیجا تھا۔ آئ ہم ہندوستان ہیں یہ چا ہے ہیں کہ لفظ امید آپ کے زبان و بتوجائي - ما بدولت كوبرسمت نني زندگي كي بليل و را نا رنظ استے ہيں. تعلیم نے آپ کی امیدیں آپ ید اکی ہیں اور اعلیٰ تعلیم ہر آپ اُعلیٰ امیدوں کی تبنیا د ڈال سیکتے ہیں ہما رہے علی سے دہلی ہیں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہما رہے گررنر چنرل باجلاس کونشل سرٌی برُی رقمین مند وستان می تعلیم کی اشاعت ا در اصلاح سنے سائے محسوس کردیں۔ ماید و لت کامنشاء سے کہ بیخطار زین السيد اسكولون وركالجول كي كثرت سي مشكب بوجائي جن سے وفا دار مرداية مزاج اوركارا مرمتوطنان ملب طيار موكر تكليس يوحرفت على التعالى ا درزندگی کے تمام مشغلوں میں کسی سے کم نہوں۔ اور ہما ری بہ خواہ شریع کوعلم کی اشاعت اور اس سمے دیگر نتائج نعنی اعلےٰ پاید کی د ماغی قوتِ اور آسو دائی اورتیت رستی ہما ری ہند و شاتی رعایا مے گھرو سے تا ریکی دور کریں اور ا<sup>ن</sup> کی محنت مشقت کو <del>توسٹ گ</del>وا رکر دیں - ہماری خواسٹ تعلیم ہ<sup>ی ہے</sup>

ذربیدسے برا کے گی اور مہندوستان کی تعلیم کی حابیت ہما رہے ولیں ہمیشہ شکسی رہے گی اور مہندوستان کی تعلیم کی حابیت ہما رہے ولیں ہمیشہ شکسی رہے ہی ۔ اس یات کے تیقن سے ہم کی بہت فرحت حال ہوئی کہ آپ ہما رہے اور ہما رہے وود مان شاہی کے یواں شار ہی اور آپ کی یہ خواہن ہوگی اور مہندوستان کے کرشتما کے اتحا و کواستوا کریے والی ان بھمتوں کی قدر کرسا یہ آپ کو کریا والی ایس کو مالی ما بدو لت آپ کی وفاو ارانہ اور عقید تمندانہ عرضدانشت کا شکرت ہیں۔ "

یتیناً آپ حفرات نے بیچان لیا ہوگا کہ یہ ہما رہے شاہنا و معظم المقت آمیز کلام ہے۔ اس کے الفا ایسے پڑور و ہیں اور دریا و بی اور نیک بنیتی کی ہو اسے اسیے معظر ہیں کہ اُن سے بڑے کرکسی انسان کی زبان سے مذکلے ہوں گے۔ ورحقیقت ملکہ وکمٹوریہ مرعومہ کے پوتے کے سائے لیے الفاظ زیبا تھے کیدں کہ ان کا انتفات مشفقا مذا ور الفنت لا زوال اپنی سہند وستانی رعایا کے حق ہیں ایسی فی کہیں کی بدولت ہم سے گرسشتہ زمانہ میں کمی بہت کچے فیف اُلظایا ہے اور اب کمی آٹھا رہے ہیں۔ علاوہ بریں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے اعلیٰ و رجہ کی فراست، خرومندی اور ارب کمی آٹھا رہے ہیں۔ علاوہ بریں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے اعلیٰ و رجہ کی فراست، خرومندی اور ارب کمی آٹھا رہے ہیں۔ الفاظ اس اس ملک کی تعلیمی تعلق سے میں اگناچا رٹاکا حکم رکھتے ہیں۔ جبرکسی کو کی کھی تعلق سنبد وستان کی پالیسی یا ترقی کے ساتھ ہو اُس کو ہم گزان الفاظ کو حتی ہیں انداز تعنیں کرناچا سہنے۔ یہ الفاظ اسس کی پالیسی یا ترقی کے ساتھ ہو اُس کو ہم گزان الفاظ کو حتی ہیں انداز تعنیں کرناچا سہنے۔ یہ الفاظ اسس توایل ہیں کہ مہندوستان سے سخت تریں سنگ خا را پر سنہری حرفوں میں کہتدہ کر اسے ہرا یا۔

 نشانه نبائی جاتی متی - یو تیزرسٹیوں میں فرن سے کرنل اور کونٹ سے درجہ سے عایدواکا بربر وقسیر سے عہدہ برمقرر سے معدہ میں متحدہ برمقرر سے معدہ الکوند فرا دوم کی پالیسی سے اُن امبری کو دیا کرستے ستے - الگوند اردوم کی پالیسی سے اُن امبری کو روک دیا اوراس پالیسی کواٹس سے وفاوا را فسروں سے فررا جاری کرویا جس کا نتیجہ یہ جواکہ امبل تعلیم میں فی الفور سے حد اصلاصیں ہوگئیں ۔ یہ اصلاصیں و درس اور محکم تیں اور اُن کی وجہ سے امبل تعلیم میں فی الفور سے حد اصلاصیں ہوگئیں دیریزیڈنٹ جارکس فرائکلن تعلیم ، یہ بنورسٹیماں اسپنے اندروتی معاملات میں خود مختار ہوگئیں دیریزیڈنٹ جارکس فرائکلن تعلیم ،

ہم کو امید یہ سے کو مہند وستان کی تعلیمی حالت اس قدر ایر نہیں ہو عیبی کہ اس خام سے طام ر ہوئی ہی جو ہیں سے او بر کھیتی اسے ۔ پھر کھی تھو پر باکل نا آسٹنا نہیں معلوم ہوتی ۔ اس کے چرہ مکے بعض خط و خال ہم کو مالیوسس سے نظر آتے ہیں ۔ ہما رسے ہاں بھی جس و قت ہما رے سٹینٹنا ہ عظر کی ہیں ہوت پورے طور سے جاری ہوجا و سے گی اُس وقت ہم کو کوئی شکا بیت کی جی ہتیں د ہے گی ۔ گر سرجا ہم تو ایسا معلوم ہوتا ہے کر سکر ٹری آف اسٹی ٹوسٹ ہیں مند ہے ہو ۔ ہماری یو نیورسٹی کی تحریک کا کو اوک پرنے یڈ مشاکا کسٹی ٹیوش کی بٹی مور خہ ہو اگست گر سٹ ہیں مند ہے ہی ابھی کے بھاری یو نیورسٹی کی تحریک کا کو اوک چند سال سے سنے خاتم بالی کر دیا ہے ۔ ابتدائی تعلیم کے بھی ابھی کہ نفسی بنیں جا گے ہیں ۔ حالانکہ رکھتی ہی

اگر سربا رکودٹ شرکے خطاکا پیمٹنا تھاکداً س کا رروائی کی تائیدیں ولائل پیش کریں جس کا مشورہ سکر شری آف ایک سٹیر کا روں سے ان کو بھاری پوشورسٹی کی تتر یک کے بارہ میں دیا ہے تو کو فی سلیم الطبع انسان اس کولٹ کی نیسی کرے گاکہ یہ ولائل کسی کو ٹائل کرسکتے ہیں ، بلکر معا ملدا س کے بیس کے فیس سے اور مطلب کے بیس کرا میں کا اصل مطلب یہ تھا کہ مزید ہو سکت سبے کہ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ مزید بیست ومماحثہ کو تعلق من کر دیا جا سے ۔

اس کے بعد عجد کر ہو گھ ہو گھ ہو گھ ہو تھ ہوں کر تا سپے اس میں میرا یہ عی فرض ہوگا کہ ہیں اساسی دکانسٹی ٹیوش کی کمیٹی کی در دوائی ہراعترا عن کر و لیکن اس سے میرا ہر گزید مقعد نہیں کہ گئی سے کسی ممبری واحیانی اس سے میرا ہر گزید مقعد نہیں کہ گئی ہے کہ انھوں نے نمایت گرمچ شی اور جانفشا میت اس شکل فیا جائے گئی ہی کمیٹی سے اس شکل فیاس کی وصل ہوگئی تھی کہ ہے معبروں کو اس کی وصل ہوگئی تھی کہ ہے معا مار جارہ ہو ان ان کے دل آئیتہ وارسلمان سے توجی ول کاعکسی نقشہ دکھا رہے تھے جس میں معا مار جارہ ہو ان وار دی کے دل آئیتہ وارسلمان سے تھے حقوق می ول کاعکسی نقشہ دکھا رہے تھے جس میں اس وقت و داری کے شعلے ہراک رہے تھے درجی میں عالی عوصلہ اور تمث کی ایک وہاس میں علی کمی کہ

مسلم وینورسٹی کاستنگ بنیا و خود ملک معظم حن کی اس نه ما نه میں آمر آمرتھی اپنے وست مبارک سیفشپ کریں۔ یہ تو کمیٹی کوا ورنہ قوم کواس بات کی اصلیت کا اصاس بہوا کہ اساسس (کانسٹی مٹیوشن) را توں رہے يريون مصحلون كي طرح نهيس طبيا ر مواكرت بهن اب توسب پرطام رسيم كه ايساا را ده هي لاسود تها-نكر. واقعر مح مدوث كے بعد وانشستدندا اسان سيرس وقت ين كركميني سي اساس دكاستي ترين تے اندراس کثرت سے حق تروید واص کر تا منظور کیا تھا اس وقت کس کا بیر حتیا ل تھا کہ بیرحقوق خود ہمآ کہ ہی جیالند کر و حاصل ہموں گھے۔ اِس حالت میں بھی اس سکتھ اختیا رات شاید صرسے نہ یا د ہ وسیع شقے جن تی دیبرسے پرنبیرسٹی ایک شخص و احد کی حلقہ نگوسٹس ہوئی جاتی گئی۔ بگرسسکرٹری آ ٹ اٹلیٹ کے ہمری قبصیاری آدوسے میں سے جا تسار مے احتیارات گورٹنٹ بن کو مرقل کر ائے۔ سکے ہیں حالت ياكل بدتر مبوككي سب اور دنيورسٹي بعوض ايك تومي ناسيس داسي گوزننگ آت انظيا ، استين عهده مے بی خاسے پوٹیورسٹی کا افساعلی ہوگا " پیانسار داپ گوزشٹ آٹ اٹٹریا) اسپنے ہرایک معاملہ کے متعتق حب كالتعلق ويتبورستى سبعة بوتحقيقات كريث كاعجا زموكا -ادر دينيرسٹى كى تنرتى إور انتظام اوبر فلاح كے سنے بوكيم لھى وه مناسب تقور كرسے كورط و جاعت طرستيان ، كومشوره وسك كا كوك كواب اختيار سب كر شواه اسيسي شوره مرعل كرسه بإي اشار سيم عود بني ك ايني سائه ارسال كري اگرایسی د بورط سے موصول موسے پر جا انساراس ضرورت کو میسوس کرست کراس سکے مشور و پر عمل كرنا فياسيخ توكورط كوقروركرنا بِيرْسُ كايْ آبِ الاخطرة اوي كُدُير قاعده كالج سك ايأب موج ده قاعده کی تحقیقت سی ترمیم کریے نے بعد تا ہے جس کا باتھ سے مواکہ ہا رہے کا نشی طبیش کی "اعلى حكم ال جاعت" اعلى وربير كى خفت مين ما يكي ا در منش مين مصرف بوگئي مهر-اس لا يكو اب كالشطى شريش ك ويكر تقفيل ت ك وكري أب كي تعدي حاطر تشري بالتما بواقتيا ساسيدس ب كره كا بور أن سيم سيه برواقع موكيا بهوكا كرجوزه يونيو بستى من بها رى فوم مح قالم مقامول كوست قليزاختيارات يا قي ره جا وين منح- ايك لمحريح سائح هي اس منه انها رنهين كر" ماكه يو يوت<u>يورسني مها كه</u> كانستى تميش كميش كى تحريز كم مطايق بين كى - د ه ا پايساعده تاسيس د انستى تموش ) ، بوگى -یہ سے سبے کروہ عملی طور ہر ایک بالکل مرکاری چر ہوجا وسے کی جس کو سرزشند تقلیم سکے مامران فن عِلْا يَا كُرِينِ سِكَا ورواتعه بيركما سة مك عُود اسينة قرار سيكي بموسية اور سروالثا بن لمين المسال اشخاص کی شماوت کی بنا پرٹغلیم کے میدان میں گذرنشٹ کی کرششین ناکا میباسیڈنا بٹ ہوٹی ہیں۔ اسے ڈ وه به و کوا رویا کرست بین که بهاری ده میرسشیا ن حمیده مضائل د کرنگیرد اسنی نویم آن تعنی است

ا سبید لوگ جوافلات کی عدر کی مین تابت قدم موب نه پیدا کرسکین ان سے اسی تدر موسکا کر تھے آئے سے ایسے ایم اے بی ای سیداگر دیں ضبوں سے کا بی ہے سبھے از برکرلی ہیں۔ بالفرض ہم به مان لیں کد کو زنش پرانی مکیر کوچھوٹر کرنی راہ پر جانا فروع کرسے اور آئندہ اس کو ڈیا وہ کا بیابی عصل مد توسوال به می کمراس فتم کی ورس کا ه میں متواه وه کسی ہی عمره کیوں نه بهوسلیا تو سے کیو به توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس میں فاص طور سسے ولیسی لیں اور تھیر السی گھری ولیسی کرم کو تھیلی سے مایہ ان كواس وقت عال سے اس برقر بان كريك أنه ماده بهدجا ويں اورتعليمي تيت سے بہتير كے سك اسپنے آپ کو دیوالیہ نبالیں۔ کیا و ترفتیقت ہم کو کچھ کھی سیان گمان اس کا میں کہ ہم سے اس عملا مرکاری ورس گاہ مے سلے کیا کیا قربا تیاں مانگی جارنہی ہیں سکیا ہم اس کے اصلی معنی کولھی سیمھے ہیں۔ منيجية قرسهي سب سے اول تواس کے بیمعنی ہیں کرمنید لاکھ روپیت ہم سے حال ہیں اپنی فلا روه قوم سعيم كئي بي المقاكرايك كورتمنط مي سررشته كي حواله كردين - تاكه وه الميخشين فاه أس كااد اره شا دكروت ادريه وه روبيه بي ح قوم في بوش بي اكرانسي مالت بين عطاكيا قماكم جس وقت اس پیرونا داری کی حرارت طاری متی - ا ور ده گویا وجد کی حالت بین لتی ا و را س رومیمیر بين غرباا ورشوسطالحال لوگوں كى منت اور جغاكشى كى كمائى كابيسيە بھي شامل تقاجو اڭھول سے بېيشا كالمم ا وکشیکر سی اندا ترکیا تھا ا ورستموّل لوگوں کی اشرفیاں بھی جو اُتفون سے اپنی دولت علمی کی لیس ماندہ کے طور برعطا کی بھیں اوریس سے بہت زیادہ دسیتے کا ان کومت رورع مل تھا۔ نگریہ ننظر بھی ہالگل حقیر اور یے تدرمعلوم ہندئی سنے جب ہم اس کا مقابلہ خو دعلی گڑھ کالیج کی قربانی سے کرتے ہیں جو ہم کو فقطا یک انداز کا مقالم میں انداز کا سنے جب ہم اس کا مقابلہ خو دعلی گڑھ کالیج کی قربانی سے کرتے ہیں جو ہم کو فقطا یک ام پر شیفته به وکردنیال زم آتا سب بعین پینویسٹی کے نام بر۔ ذرا قانون کی اس عبارت کو ملاحظم فرمانیئے اور اس کا یہ اخرا فتباس سیجویں آپ کے سامنے بیش کردن کا -'' یوننورسٹی قائم ہوسے كى تاريخ ست مررسة العلوم سلما أن عبيت ايك جداكا شامختيم (كاربورنش ) يح مفقود او جاك كا اور ده يونيورسني مين مرغم بروجات كايم عي مان! حضرات السيحة وجد د كافوا تمر كرديا جائي كا إور الیسی بوتیم کرسٹی کے عوض جس کا نقشہ میں سے اور آپ کی اطلاع کے لئے کھیٹی ہے ایک ایپ ایپ بیٹی كو كالج كى بهرا يك فتم كى جاكدا دمنقو له وغير منفذ لما د راس نح تمام عوَّق ا درا غثيارات ثمَّنتْقَلَ كمر فيهيُّح جا وَتُلِكُم سرسید کی عمر عمر کی کا کرد و امریان پر حیل سالدا ور تا زک پود ہاجش کی پر دکرشس سلمانی ب کی تام قوم سے کی ہے اور حَسُ کو قدم سے معیتر تریں رہ نماؤں سے اپنے ہاتھوں سے ہے کرنٹوو تا دیا ہو۔ وہ تیں لکھ كى دست مجرا يك اول ورسيدى يوتوسطى كى خروريات كے تقابل ميں بے شاك دليي بيت بيسے

بيشواؤ بيءع كرام كالتفام اس فرمش اسلوي سي كياسي كرم مقرين جفاص كريك كو زمنط مع حکام اعلی مثل دیرا سر تفشنت کورنریاد بگرمشمن اجهاب کے تعدان کی بق بجانب سستائش کرتے ہے۔ ہیں۔ لار و کرزن کی تعلیمیش سے یا وجو دیکم مضوص فرقہ کے نام سے سمی رونامی شنل ) دینورسٹی کے خلاف لکھا کا بچ ا ورأس كے نظم و انتظام كى بہت تورى كى \_ كاليكو برتسم كى تعليم اصلاب س بني روي كا رتیه ها صل ریا ہے۔مثلاً باسٹ ندگی کا دستور در دیثہ نشل سسٹمی، اور اتالیتی دہیو ٹوریل ،طریقی نگرانی اور به وه اصلاحین می تن کی قرورت کا سرکاری عهده دار د س کی دنیا میں ایب اعتراف مشرق میوا بح ا درجن کی نقل ایمی تک مسرکا ری تاسیسوں دانسٹی شوشن، میں کا میابی کے ساتھ منیں ہوسکی۔ ایسے سر کاری افسروں سے جواعلیٰ در ہیر کی ذمہ داری کے عمد وں پر مامور تھے علی گڑھ کے بڑھے ہوئیے نرجرا نوں کوڑواء کا رغ انتھسیل ہوں یا اُن سے پنچے دریوں سکے طالب علم منابیت ہی اعلی تعربین کا صلہ عنایت کیا گیا ہے۔ ان میں سے و وایک مے اقتباس بیش کریے کی ایا دہ جا ہتا ہوں۔ مراکلزیٹر كالون لفنٹنٹ كور ترمىو بجات متحدہ بيرفر مات بي ومكا لج سے بو عام سيندى عامل كي سے اور جو أوجوان اس مے طیار کئے ہیں وہ بٹوت ہیں اس دہشت نے کا جوکا ج کی بٹ ہیں صرف کی کئی سے ۔ اگر چینظِش کا یہ کا م نیں ہے کہ مشرق اور مغرب سے خیالات کا موا زنہ اُس بنجیدگی کے ساکھ کر ہے ہونٹیاجد کواینے ذہین رسا اور اپنی منرسٹ پھنیست کی دجہ سے عامل تھا۔ تاہم یہ قرین قیا س ہو کہو و او کپ جس کواک زیرا نوں سے شنا سائی عال ہوجو اس کا لج سے پڑھ کو شکاتے ہیں۔ ہم سے اتفاق کرینگے کرآن میں اپنی تعلیمی ترعبیت سکے امتیازی نشأ نات اُسی ورجہ میں فنش ہوستے ہیں جنسے ہما ری اعلیٰ درجہ مے اس کو لوں سے طالب علموں میں یا ہماری یونیورسٹی سے فارغ التحسیل سٹ گرد وں میں علی گڑھ کالج كا برُّعا بهوا مرادِت بهو كياب رونشن خيال أعلى تعليم يافته ا ورستنفني المزلَج انسان كا-مگرسب سِ بڑی یات یہ ہم کہ وہ اس شم کے ہند وستانیوں کا گنونہ بن گیاسہے جو انگریزوں کی خواہشوں کی اس قسدر داو دین:

وہی صاحب والا ایک اورمقام پرفرماتے ہیں کوئیں سے بارہا دیکھا ہے کہ علی گڑھ کا پڑھا ہو اوی ہونا گویا ایک پر وانڈ راہ داری ہی جس کی وجہ سے انگریز اور مہند وستانی دونوں اس کی عز اور اُس پراعتما دکرستے ہیں ۔ یہ لوگ جمال کمیں جائے ہیں وہاں اُن کے اوپراُن کی تعلیم گاہ کی جا موجو دہوتی ہے۔ بعنی استحص کی مہرجس کی زیر ٹھڑائی ان کی تربیت عمل ہیں آتی ہے۔ '' اس صوبہ سے ایک اورلفٹٹنٹ گور نربر چارسس کر استھوسٹ صاحب سے زمئیدوں کے ایک ا ڈرلیس کا جواب ویتے ہوئے یہ قربایا تھا در آپ کے طالب علم کس بات ہیں ٹامور ہیں ؟ ان کی السلت یہ سبے کہ یہ راستیا ترا ور مروان مزلج اور ش گورٹمنٹ کے زیر سایہ رسبتے ہیں اس کے برخواہ ہیں۔ یہ خلیق اور مودب اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تھی ساتھ خلا ماند رویہ سے میترا ہیں اور اپنی تربیت کی وجہ سے زندگی کے علی کاموں کی یوری قابلیت رکھتے ہیں ؟

یس داضع ہو کرحس یا مشاکاات اعلیٰ انسروں نے اور دیگر انشخاص سے فاص کرسکے اعتراف کیا ہم وہ یہ ہم کر علی گڑھ کو حمیدہ ضمائن ہیں۔ اکریے میں دکر بکیڑ، بنانے میں بے شک کامیا بی حاصل ہم کی۔ اور یہ کراس کے شاگردوں میں دیانت ، ذبانت اور علی انتظامیہ مادہ یا یاجا تاسیے -

پس آپ ملاحظه فرما ویں گے کہ علی گڑھ کا بھے کے طرب شیر کا زمانہ الیما نہیں ہو کہ وہ اسس برطنی کے مزاوا رہوں جس کی روح اس تجریز میں سرا بیت کر گئی ہی جو اس وقت ہمارے سامنے اُس ہی ہے کے بعد میں ہے جو سکر طری آٹ اسٹیٹ کے اخر فیصلوسے لازم آئی ہی خود اپنے منحسے گزندہ ہند نے اقرار کیا ہے کہ جس امر میں کالج کو تمایاں کا میا بی حاس ہوئی ہے اُس میں وہ اُلکا میاب رہے اس برجی اب وہ یہ جا ہتی ہو کہ مجوزہ یو تورسٹی کا انتظام اسینے ہاتھ میں سے سے اور ٹرسٹیوں کی وہ حالت بنا دسے جس میں قرمتہ واری تو ہوتی ہے مگر اختیا رکھے نہیں اور اس حالت کی جونتائیں اس ماک میں نظرے گرزری ہیں اُن سے یہ کماجا سکتا ہو کہوہ ویشس کو کی فیب نہوں۔

علاوہ پریں اگر آپ اس تجی پر کومنظو رکرنس تو بینمکن ہے کہ آپ تبی کے اسٹانٹ کاکوئی فرقہ تام بحقوق تردید کو تو دبر نے اور کا تج کی بالسی کو بالکل اپنے قیضہ میں کرسے بشرطیکہ تکومت کے اعظے طبقوں میں اس کورسوخ ہو یا اس کا کوئی و دست سمرسشتہ تعلیم سے کسی بڑے ہے عمدہ پر تعیین ہو۔ جو لوگ کرمہند دستیان میں نیم سرکاری اور خانگی میٹی سے بڑ زورا ٹرکا کچھسلم رکھتے ہیں وہ اس خطر کا اصا<sup>می</sup>

ك بغراش ده كي -

برخلاف اس کے یہ کما جا سکتا ہو کہ اس سئدیں ہارا و تیرہ الیا ہو کہ اس سے گو زُمنٹ سے او پر ہا رہا ہو کہ اس سے گو زُمنٹ سے او پر ہا رہا ہو کہ اس سے اور پر کہ اگر سے بھو ت او پر ہا رہا اور است شاہ اوا گا تھیں ہے کہ بن معقول وجہ نیں سے ۔ اور پر کہ اگر سے بھو ت تر ویدا ور است شناء احتیا طابح پڑے افران اس معورت میں کر حب ال کا برتنا لا بد ہوجا سے ۔ مگر یہ قول ہمارے عذر کا و ترست مطلب او امنیں کر اس میں کو رہنٹ سے او پر سے اعتباری ہنیں ہو بلکہ اس انتظام ہے مسکد وجہ سے ہردم اور ہران ان افسروں کے تیا ولکا سلسلہ جاری رہتا ہی ہو کم و بیٹ تعلیم معاملات میں کی وجہ سے ہردم اور ہران ان افسروں کے تیا ولکا سلسلہ جاری رہتا ہی ہو کم و بیٹ تعلیم معاملات

ہم کوشنطور نہیں سید ملکداش سیے بھی زیادہ اس وجہ سے کہ آئندہ سکے واسیطے قانون اساسی کاسٹی ٹیوٹن ك تام تفييلات بن تغيروتب ل كريك كاحق الهول سے محفوظ ركھا ہے۔ بس ہم كو لازم سے كريد يه من أور وه من كام ان سب كو مؤاب ريت ن مجه كمراسية ولول سن محدكروي اورو فدر وليشيل) ے در جاسے می حرص کو در الکام دیں، ورمود بانہ کو تشت میں عرض کریں کرمی کو تر تا ہم کی پرتوں شی تھ كوغرابيت بموربي بحروه بهاريك معرف كي تهيل ويوجها رامعظم ورصدا ورره نما اوجلبيب تقا اور بوبها ری من حبیت قرم ترقی کی امداد و ن کابانی تقاء اس کے بعنی لجلیل لقیب دراور لاثا فی سرستایک ك كرد في في كالموطب بي عرصه ك بعدم كوايك ير اسبق جدوه يُرها سكن تعليق ابني مرداي كري كاست كيول مين ما تا جاسيك السيدن وك وقت مين جراج بما ري تمتول يرار إسى بين ايك خصلت ہے جو ہم کو قوت یا زو فیصلی ہے اورس ضغطہ میں ہم گرفتا دہی اس سے رہا کرسکتی ہجت سب نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ قبل اس کے کمیں اسماق کے مشکر کے قریب دجواریں کھی ہونجی اس یں نے موبودہ کو نیر او نہور سٹی کے بر خلاف فترسائے دے دیائے۔ وجھتیفت میں قطبی طور میراس کے خلاف ہوں ۔ اگر گورنمنٹ ہم کو فور اُیہ حق ویدے کہ ہم تمام ہند وستان کے کا بحوں کو لئی کرلیں بھرمی میں اپنے آيي مشوره د ول گيا که آپ موجو د ه بخو ترکونا منطور ليجيځ ليم سالت پس که مهم کوا پني تنظمونسن سري<sup>،</sup> ا سينځاستا پر اپنے نفائقلیم میرا و رسب معاملات پراختیار ندر باتو ہا رہے لئے حق الحاق کا ملنا مذہب كيمان ہے- ميرى تويدركے ہوكدا بتداہى سے اس سئلة الحاق سے ہم كورا و راست سعب كا ديا ہے اور اوگوں کی توبقہ کواس تحویر کے اصلی اور فقیقی عیوب کی طرف سے بھیرویا ہے۔ بعنی یہ کہ اعلیٰ اختیا زخطم دنسق کا اور اس می مرحروی تفصیل کا ہما رہے قایم مقاموں کے ہاتھوں یں ہوئے سے عوض كورنث أف انظياك باقدين بوكا-

ہم سے کما جا تاہے کہ ہن دوکوں سے گو ٹرنسٹ کی تجویز کو تواصولًا مان لیا ہے۔ ہم جاسنتے ہیں کہ اُن کی قوم ہیں نمایت فی کا ورمعا ما فیم لوگ موجود ہیں اور ہم کوہ س کا قرار خرورہ ہے کہ تو وہی اپنی خروریات کوؤب سمجھتے ہیں۔ اس سنتے ہم کو سر و مست صبر کرنا چاہے اور سے دیجنا چاہئے کہ ان کو کیا ملتاہے اور وہ کیسا قرل کرستے ہیں کسی بات کو اصولاً مستورالعمل کو قرل کرستے ہیں کسی بات کو اس کو استورالعمل کو قبول کر لینیا اور بات ہے۔ علاوہ بریں سب سے بڑی بات تو ہم کو بید یا ورکھنی چاہئے کہ بہندو ک سے پات قوم کو بید یا ورکھنی جو کہ کو بید کا مسلما فرن بالیا کو کی علی کرنے کا بھی کرنے دان کو گنوا نا پڑتا ہے۔ اس میں کو کی شکستی کرمرع ادکور مطالم کا مسلما فرن بالیا

نا زل ہوا ہیسے کرمرا مث آسمان سے کوئی سل گرسے بیکن اسیے میالات کی روستے ہیں اس کوایک لیسی تعمت محبتا ہوں بومصیبت کے مبین بن ازل ہوئی ہو۔ اُس نے قرم کی انگین کھول یں اور تعقیب حال أن كود كهادى سے - اگرم أن وجو مات كى سنا پر شير ميں سے زورديا ہى - براكام تواس سے يہ كياب كرمز يدغور وتا تل كا وقت دياس - اس سوال كابواب كرايا يو نيورستى في الل تركب باراً ور بو گی اور ده سیم مح کی یونورسٹی جو ہم چا سیتے ہیں ہم کو سلے گی یا سنیں ۔ زماندمستقبل ہی دے سکتا ہے قود

مجھ کو تراس سے ناامیدی متیں ہے۔

میری وانست میں اس مقام سے زیا وہ کوئی موقع مجھ کو اس کانتیں سلے گا کہیں ان خیا لات پر ایک عام نظر ڈالوں تعلیم سکے بارہ میں جہاں کا مندوسیتان سے اس شعلیٰ ہی سیت سے ڈی ایٹر لوگوں کے دلوں میں بیال مجی اور انگاستان میں میں دہرشین ہیں۔ پہلے تو آپ یہ ریکھیں سکے کڑھلیم ے ان کامطلب انگریزی تعلیم اور "تعلیم یافتہ" نیٹو کا نفط جو اُن کی نہان ندوہجو اُس سے وہی لوگ اُ مراد ہیں جن کی تعلیم انگریزی زیان میں ہوئی ہے۔ جن حیالات کی طرف میں ابنا رہ کر رہا ہوں ان ا س اكثر اسى مريح منا لطه برميني بن كرشايد اس فعمون بريحيت كرسے سے وہ واضح بهد جا دين اور بعض غلطانهمياً سيواس استشد قرور تمضمه ن كينسيت اب يا ئي جاتي بي وه رفع بهوجادي ادر مض فروي اس وچهرست سپه کراهنین مغالطون او رغلط قهیون کی بنا پرتدبیر دیالیسی ، ادبیطم دنشق دا دفینریش ،

قائم کئے جائے ہیں

بهلاعام عمد ميرجو مذكورهٔ بالا في اثر جلقول بين بإياجا أسب اورحي سعين احتلاف كرنامجا التا بون، به سيم كريد ون المكريزي تعليم مع بم كوجد بدخيا لات سے اورجد برخفيقات كى لسرو ل سيخداه و السياسي يا تمدّ ني علوم بين مون خواه ا دبيرا ور رياضيه علوم مين واقفيت نا ممكن سبح اور ميرلوگ انگریزی یا کوئی اور یو رمپین زبان تهیں چاسنتے اُک کوخرود البیسے میا لات سنے لاعلی رہے گی ہے تعلمی می بنا پریه نمیتی بھی نکا لا جاتا ہے کہ ہی تعلیم یا فتر فرقہ داس محدود معنی پر حیس کا میں او پر فر کر کرکھا ہو<sup>ں</sup> ، بانی مبانی سے - تمام با عنیا شرکتر سکی ن تمام آزادی کے منیالات اور استفنائے طبع کا اور اسس نوائش کا کرکسی بعیداور محبول ستیس ان سے ملک کواب سے بڑے پیاید پر خود مختا ری حال ہو۔ حالاں کہ ایسی تقرابش تعفی لوگوں کے خیال میں بغا وت کے ہم پڑے۔ ان عقائد میں بہت محبوسی کے اندر جمیبا ہوا ،اور دیا ہوا اصلیت کا ایک ہی دانہ ہے وہ یہ کہ آج کل اس کی صرورت سبے کرمیندا شخاص آیسے موجود ہو رجن کوانگر مزیری یا فریخ پاجر منی حبیبی کہ مالت ہو۔ اس قارم

معلوم موکه وه جدیدخیالات کا اسینے ملک کی زبان میں خواہ ده الیشیائی مہوخواہ پور دسین ترحمب، کرسکیں جس طور پر انگستان یا احرکہ میں فرنج پاجرمن قوموں کا کوئی جدیدائش ف مندلا اسیک ریز العینی سنعا ہائے منی ، دومرسے ہی روز مرایک فرد بیشر کی ملکیت ہوجاتی سے ایسے ہی وہ دوسرے منع یا دومرسے بیسنے ہیں مہدوستان یا چین کے باشندوں کی ملکیت ہوجا آسہے۔

فیالات کا کھیلا ناکسی خاص زبان کا کا مہنیں ہوتا۔ ہر ایک ملک میں اس کی اشاعت کا فرریعہ اسی بلک کی دیسی نے داریعہ اسی بین میں ایک میں دیاں ہوا کرتی ہے مذکر غیر ملک کی زبان ہم پر برنقط معد و ہے ہیں دواوی ہوا کرتے ہیں۔ ہند دستان میں ایک سے زیادہ و بیان الیسی ہیں جن کواس کی صلاحیت ہے کہ انسان کے غور و ہو فر اور جد وجہد کے ہرایک صیغہ کے خیالات کوا داکر سکیں۔ اور جن کو وہ روز اندکیا ہوں اور رسالو اور سالم میں اور کر دستے ہیں۔ حدور چہ فیے اور بلیغ تقریریں ان تمام مضامین ہوجن کا گان اور ہر ترجی کہا جا اسکتا ہے ہرروز ہند دستان ، بنگالی ، حرہئی اور و سیگر مقامی زبانوں میں کی جاتی ہیں۔ آج کے جمعوں میں ہم کو بھی اس قیم کی بیض تقریر وں کا سننا نفید ہوتا ہے۔ ہند دستان کے مرفتہ سے جمعوں میں ہم کو بھی اس قیم کی بیض تقریر وں کا سننا نفید ہوتا ہے۔ ہند دستان کے مرفتہ سے اخباروں اور روز زبانچوں میں فنیان سے مرفتہ علی اسے میں ان سب مرفتہ عول اسے بوتا ہے۔ ہیں دور اور دور تربی کی اس میں مونوعوں میں ہو اکر تی ہے۔ ہو روز زبانہ تمام و نیا کی شفتہ کرد سیتے ہیں ۔

  علاوہ بریں بڑے بڑے جارتی کا رفانوں کو پیچئے مثلاً بنک یا دوسری شرکتیں جن کو انگلستان اورو مگرین دوستان کے کارخانوں سے تجارتی تعتن رہتے ہیں۔ ان سب میں خطرہ کتابت اور صاب انگریزی میں ہواکرا ہے ۔ اورائن کو ایسے علے کی خرورت ہوتی ہے جو دونوں زبانوں سے آسٹنا ہوں ہیں قلا ہرہے کرکسی ناکسی طرح انگریزی کاعلم تبہت اعلیٰ درجہسے سے کرحس سے زیاده کسی غیر ملکی آدمی کے سنے سیکھنا مکن بنیں ہے۔ بالکل دینے درجہ کا کی سی فائد میں ک حرف جان لینا بر اسے - برطانیہ کی منار وستانی حکومت کے ساتھ کی ہوگیا ہے - بیجار نے حرر اس يرض كي بغير كام بنير صل سكتاط عند زنى يا بالوائكش بيني بالدكي كلى موتى التكريزي برغنده زنى آسان ات سع ان لوگول محبقیاس ملک بین انگریزی حکومت کرشمکش بین برجادے گی فواہ بی اے ہو یا بى ك فيل- العِد الى يا يعنك فيل- انزنس ياسس شده يافيل حتى كريرل اسكول والديكوس سلسله عمال میں ایک عین حکرہے - ان میں سے ہرا مار اس پینے کے او برایک کھی کا حکم رکھتی ہے بعنی اس کے چلاسے میں ہرایک کی مدد شامل ہے۔ گووہ کتنی ہی کم کیوں نہو۔ ان لوگوں برخندہ زنی کرنا یاان کی تعلیم کومبیت مشکل کر دینا سب سے کم ان لوگوں کو زیبا سبے بھوا س طریق کا رر وائی کے موسید موسعة كي دنية داري ركفتي بين - اگرييسب محكيماأن مين سيد بغض منه وستان كي كسي جارع زبان مين چلا سے چا سسکتے تو اس ملک کے توجوان کس قد ترقیم افسیوں اور سرور ویوں ، پر اگند گی و ماغ بمتعمت عضلات اورصعف قوار معانى سع معفوظ رستيم تمركبيت سه اسباب السيم مع بور كلي بن كريت يه انقرام المكن بوگياسته اور ان پيسپ سے اېم په سې گرنود انگريزوں سے پيونيصله كرليا سبے كم وہ ہماری زریان ندسکیمیں سے سٹی کر سرریت تنظیم میں بھی میں حالت سے جس کے نتائج ہمارے بچے س کی فکریز ربان سیکھنے کے نمایت مفرین عفرزبان مے عاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ درست بہننی ترج اورشق کے ذریعے اور اس ملک یں بیرط لیقر بڑی مذکب ہما رسے سائے مسدو درج

گریه توبطور جلم معرفی از کی آن پر بیان کیا گیااس کا منشایه ہے کہ معمولی انگریز قبل سے کے کا نگریز میں کے کھا بھر کی گیا اس کی منشایہ ہے کہ معمولی انگریز قبل سے کھا نگریز میں گوئٹ کھی کہ کا میرائیں یا ایسے لوگوں سے میں کو ہمفول سے ہو ان کو اس بات کا اعتراف کڑا جمیور کی اور ان کا اعتراف کڑا جائے کہ خود میں اور ان کو اس بات کا اعتراف کڑا جائے کہ خود میں اور ان کی اور ان کا روا سے کا میں اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور اس کا میرائی کی خود میں اور ان کی اور اس کا میرائی کہ خود میرائی ہوئی ہوئی میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہائی ہائی ہائی ہی ہی اور اس کا میرافت کرنا چا سینے کہ مغویا مذکر ریا تھر میر کے ساتے دلیں ہی زیان زیادہ ذر خیز زمین یائی جاتی ہی۔

ا دراس کا که و تحقیقت کو کی معقول و جهراس کی منین ہم که دو تسلیم یا فتہ بهندوستانی کو مهندوستان سے وائی محکومت حکومت کا عقریت سمیس یا اس سے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ گویا و بھا یک خص ہے جوائی گریں حکومت ہمدر دی بنا و کاستی تهیں - میں بہ چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو حقیقت اسم محس کرد تغیرات و تبدلات مبذل تا میں بہارسے اردو گرد در کھا کی ہے۔ رہے ہیں وہ نقط اس تدرج د دولی منت کا نتیج ہیں ہومرو را ہام کا ایک از مرحت سے اس قریب کا نتیج میں سے دور تیں سات محت کے دراج مرحت سے گریان کو ایک ہی اور اس کا میں کہ وستان کو یان کو ایک محت سے منت کی دوراج مرحت ہند وستان کو یان کو ایک ہمرت بہند وستان منتر تی دنیا کا ایسا مصر متیں سے حیں ہیں یہ تغیرات و تبدلات تا یان تہیں ۔

اگریم کو ده ضرور مین مین منه مورش جونو دانگریزی حکومت سے پیدا کی ہیں ترہم اپنی تعلیم کوس ما بالی تری تعلیم کوس میں اور اس بارگوال تری تعلیم کی خواب ہارے ہوئی ہیں تری بارزانی حکی طور سے حال کر سینے ۔ اور اس بارگوال سے می شخوط رہیئے جواب ہارے ہوست سے بوجوانی دوما غی سے اور اس بارگوال اور ترین اس کے علاوہ بور صفاتین کہ دوہ خود اپنی زیان میں ہوستے ۔ ہما ہے کہ ان کا انگریزی زیان کا علم می جس کو دہ خابت ہوستے کہ بھی تری کر زمیں ہوستے ۔ ہما ہے کہ ان کا انگریزی زیان کا علم می جس کو دہ اس طرز تعلیم می تبیت زبان دوم (سکٹٹر لنگوج) سکے سکھتے زیادہ کا مل ہوتا اور اس میں آنا الوکھا ہوتا کہ تا اور اس میں آنا الوکھا ہوتا کہ تا کہ کہ می کھی کھی ہواکر تا ہے۔

بو کچو کاوبر بیان ہوا وہ ہیں ہے اس امیدسے کہا ہو کہ وہ لوگ جن کی رائیں ہما رہے ہی ہیں۔

ہم حقید یا مقرنابت ہو سکتی ہیں اُن کوششوں کو زیا وہ کشادہ وی کی نظرسے دیجیں ہو ہم اس

رقی میں اپنا واجی حقہ لینے کے لئے کر رہ ہے ہیں جو ہما رہ اور گروساری و نیاہیں ہور ہی ہی لو بعض

لوگوں ہے کہا ہے کہ حب شرق کولوگ سمجھتے ہیں کہ تبدّل پڑیونیس ہواس میں سب کچھ بدل رہا ہے

سوائے اس نقط خیال اور اُن آرائے ہوا نیگوانڈین لوگوں کی مسائل و رمعا ملات کے ہارہ میں ہوا اس میں اور علی و این اور معاملات کے ہارہ میں ہوائی اور اُن آرائے ہوا نیگوانڈین لوگوں کی مسائل و رمعاملات کے ہارہ میں ہوائی اعترات ہوئی ہو اس مقت اور اُن آرائی ہو ہو این ہور کی مسائل اور معاملات کے ہارہ میں ہو گوں کی مسائل میں ہو گوائی میں ہو گوں کی موجودہ را میں اور خیوں سے امتر باری ان آ میدوں کے ناومیسدہ می و گوائی میں ہو گائی میں اور خیوں سے عملاً ہماری ان آ میدوں کے ناومیسیدہ می فوری میں ہو گائی میں اور حیوں ہیں ہو گائی کرنے کی تعمیر و اور میں اور میں اور میں اور میں اور کی میں میں اور خیوں سے عملاً ہماری ان آ میدوں کے ناومیسیدہ می فوری میں اور میں اور میں اور میں اور کی میں اور کی میں میں اور میں اور میں اور کی میں میں اور کی میں میں اور کی میں اور کی میں دور العلوم سے قام کر سے کی تعمیر و اور میں اور میں اور کی میں جو رائے کر ان میں کی دور العلوم سے قام کر سے کی تعمیر و اور میں اور میں اور کی میں جو رائے کرتا ہوں کہ تیں روں سے بر سے سے اس میں دارا لعلوم سے قام کر سے کی تعمیر و اور میاں دور اور کی کا میں جو رائے کرتا ہوں کہ تیں روں سے بر سے سے اس میاں بیاں کی دیا دہ میاں دول

ر وش خیال، زیاده اعتادادر میروس کی تعلیم سیاست زیالیبی)عل میں آجادے گاہیں دہ سیات د یالیسی ، جو کمک منظم کی تقریر سے مترشے ہے۔

البی یونیورسنی کی تلاش میں ہارسے سئے سے سود ہوگا کرہم دنیا کی موجودہ یونیورسٹیون میں اسے سے سود ہوگا کرہم دنیا کی موجودہ یونیورسٹیون میں سے سے کسی کو بحر مدفر اللہ میں مورد مدفر آئے سے کسی کو بحد میں مورد یا دہ نموزل کے سئے ہم کو ایک سے ازیادہ نموزل

کی خصوصیات کو ملا دینا پڑیکا ، اصل بات تویہ ہی کہم انی خروریات سے واقف ہوں۔
حال کے ایک مصنف دہر پر ڈینٹ چارلس فرانگوں ختنگ ایں اہل دلی ) سے دینالی کا پرتوشیو
کی چاتھیں کی ہیں جن کے حدود فاصل کی تعریف کا مل درستی کے ساتھ تنیں ہوسکی کیوں کو بھرمقام
پران میں فلط ہوجا تاہے لیمنی ایک ہی او مورسٹی میں ایک سے زیادہ سیموں کی خاسیس پائی جاتی ہیں
پر کھی ان اقسام میں فرق ایسا بین ہی کہ دیکھنے سے باسانی بیچانی جاتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہی اور بین فالبا
زیا وہ رائے ہے میں کا مقصد ہوتا ہی چھیت کو دریافت کرنا ، اور اس کوا شاحت وینا اور تی م

سے اس کا تعلق ہوتاہے

به استعلی گره کی پیشورسٹی میں خواہ وہ سندیا فتریاغیرسندیا فتر ہوں ان چاروں تمونوں کی فاصیتوں کا اجتماع اور ان پرکھیدائس کی اسنے مخصوص زنگ ڈھنگ کا اضافہ ہو ناچا ہے ۔ اور ر ہماری خرور توں کا مکت منظے کے الفاظ سے برطھ کر کو نسا ہدا ہت نامہ بچوسکتا ہے بعمال پروہ فرمانے ہماری مرد اس ترمانہ میں کوئی کو نیورسٹی کمل قرار نہیں دی جاسکتی تا وقت کی اُس میں علوم اور نون کے مراثیم منتعید کی تعلیم کا سامان نہمیا نہوا ور تاقیست کی اُس میں نئی تحقیقا بیش کر سے کا بور امور تع مزویا جاسے انجم منتعید کی تعلیم کا سامان نہمیا نہوا ور تاقیست کی اُس میں نئی تحقیقا بیش کر سے کا بور امور تع مزویا جاسے کے سب کوعلوم قدیم کا ایفا بھی ضرور ہے اور اس کے ساتھ مغرب علوم کی ترقی میں سعی وافر کر ناہے آگے اسکے فرض ہو کہ طلبا رہیں اخلاق حمیدہ دکمرکٹر ، بیدا کریں ، کیونکہ اس کے بغیر تعلیم بالکل ہے سود ہوقتی ہے " اور کھی فرفر اتے ہیں کہ " ایٹ حوصلوں کے تختیل د آیڈیل ، کو بلند سے کھے اور ان کے حصول میں بلاو قفہ کوششش جاری رکھے " اگر ہم اس پر مذہبی تعلیم کی ضرورت کا اضافہ کر دیں جس کا اعتراف سب اور جو اضلاق حمید دہ پیدا کرتے ہیں ایک لا بعت صورت کا دیم کو سب تو ہم کھیں۔

على كرط هد كي متقبل مح من ايك بورا بدايت نامه حاصل بوجاتا مي-

جس حالت میں کہ ہم اپنی شمت کے پیٹنے کیے انتظاریں بیٹے ہیں ہم علی گڑھ کو ان تمام میلووں سے ٹرقی دے کرم ل کرسکتے ہیں اور ہارے حصلوں کا تخیل دا یڈیل ، یونیورسٹی کے بارہ میں ہواسے بت قریب تر اسکتے ہیں۔ گرا س وتقریس حور کہا دے سئے تمایت مانفشافی کا زما ، مہد گا مہاری عنتیں اور کوششیں حرت علی کرمھ ایک محدوثین ہو گئیں۔ ملکہ ایک بنی ان میں تمام مبند وستان پر ان تأسيسوں دائشتی شيشنوں ، کي تعيري صرف بوني چاسئيں جواس صورت بين كرا ب کے حوصلور كا تخیل بدل کرمقتیمت امر ہو جا سے - قانونی طور برین گڑھ کی پینور سٹی سے جو اُن کی ماور مہر یان ہوگی لمح تبوچا دیں گی ۔گرور حقیقیت ان اسیسوں کا محات اسے اجرائے سے ادل روز سے منروح ہوجاً "ما چاسٹیئے ۔ یہ الحاق و ل جارِن کالینی روحانی الحاق ہوگا ۔ نہ کہ قا ذنی ۔ ہر درسے گاہ میں علی گڑھ کومر باست میں اپنا نموتہ قرا ردیں گی۔مثلاً یا سٹ ندگی کا دستور ( رز پُرنشل سٹم) ا الیتی طریقه ٹیوٹورٹیٹم ندېږې تنايم- عنهي اورغلې و و نول قسم که کليل کو دا و رساب کې کېږي - اگران د سرگامېو ر لمی تعليم الرکيميونيش يا انظمیڈسٹ سے آھے نموتوان کے پاس شدہ ایتلاسے علی گرط صد کی غیرے مدیا قتد یونیوسٹی میں ایف آ یا بی اے کلاس میں واقل ہوجا یا کریں گے بیکن اگردہ خود پی اے تک کی تقلیم دیتے ہوں توسٹ اسٹال گا انحاق روحانی می رہے گا۔ پیر بھی وہ اسپینے گریجو ٹنس کوعلی گڑھ میں فارغ انتھیں لوگوں کی کلاس پر ڈمرکتے بهوسينه كوا وحِسبِ ريطهي تحشيقا مته كأكام كريسن كو بهيم سركته بهي ا و رسب سليلوں سينعبن كا ذكر مي تعفيسا كم وُكُ وه على كرط عدى زندگى اور روايات بس كو را حصر في سكته بين - بيرتر آپ سمجھ فيك بور سكتر كريد كالج ا در اسکول چوتما مهند و سنان کیمطول وعرض پرمنتشر مبول سنگے۔ ان کا انحاق مربعاً لست پس با مکل ان کی رصْامندی بریمدقوف بهوگا- بالفرض أگر گو نُمنٹ ہم کوسسند معہ انجا ت کے کا با کفتیا رہے دیوے پیام اُن اسسکولول اور کا بحول کی مرضی پر سوقون بلو گا که آیا وه علی گڑھ سے ساتھ تلحق مونا پہندکریں سے السل

اپ جن اثناء میں مہند کوستان کے اسامی اسکول اور کا بج اُسکتے جادیں گئے اور ہو کم طبقہ جا ور بھی اثناء میں مہند کوسیدہ اور تینے ہوتا ہے بلکراس کو بے انتہا توسیع کی تجی خرورت ہے تاکہ وہ اُن درس گا ہوں کو بلوی کرسے اور اپنی تام ذمّد داریدں کو پورا کرسے سئے آبا وہ ہموجائے اور بینی تام ذمّد داریدں کو پورا کرسے سئے آبا وہ ہموجائے اور یہ بیار شہیت ہے اس کی گڑھ کو بوکام در بیش ہے اس کی تی اس الماسال لگ جا ویں گے بلکر شہیت ہوتا ہے بلی گڑھ کو بوکام در بیش ہے اس کی تی گرھ کو بوکام در بیش ہے اس کی تی تو ہیں فرا دیر میں میان کروں گا۔ گراس تقام ہما س قدر کہنا خرور ہو کہ تو تیس لاکھ سے قریب کرو بیٹ کو بیا ہی کہ دو بین سے تو بہا را کام بیت کم سیافی کا بیم کو چا ہیے کہ ہم اپنی کوسٹنوں کو دو بین کریں اور جب تاکہ ہم کو جا ہیے کہ ہم اپنی کوسٹنوں کو دو بین کریں اور جب تا کہ بیاں اور ویر بی اور زیا نہ اوال کے نیا یا تصنی تاسیس د اسٹی ٹیوش ، بنا ہے کہ تو تیا م بن دوستان کے داسط نمو تہ ہم کو جا تھ بین ہوا و رسی می کری گئی گئی تی تاریک ہی تا میں ہوا و رسی می کری گئی گئی تا تا ہوئی سی دور تا میں ہوا میں ہوا و رسی می کری گئی گئی گئی اور کری می کری گئی گئی گئی تا تا ہوئی سی دور تا میں ہو سکتا ہے کریں اور تیا ہوئی سنگ دلا تا پالیسی کے زر برسا ہو ہرگر تیں ہو سکتا ۔ می کو تیا تا و رسی کو کری گئی گئی گئی گئی تا تا ہوئی سنگ دلا نہ پالیسی کے زر برسا ہو ہرگر تیں ہو سکتا ۔ میں ہوا و رسی می کو تا کہ کہ کو تا کہ کہ کو تا کہ کہ کا کہ بیا کہ دلا نہ پالیسی کے زر برسا ہو ہرگر تیں ہو سکتا ۔

اپ جو تیس لا که کا جنده و بوتیورش فرنگرین و پالیاسے اس کی نسبت تومیری سجھ ہی ہیں نہیں آ کو کہا معقول عدر مکن ہے۔ اس کی احتدار کو بیت برسوں کا عرصہ ہوگیا۔ اوراس کی احتدار کو بیت برسوں کا عرصہ ہوگیا۔ اوراس کی احتدار کو بیت برسوں کا عرصہ ہوگیا۔ اوراس کی احتداد کی جو بی کوشٹوں اورانی ذات بیندہ محصوفی فرقہ محتول ہوگیا۔ اوراس کی احتدار کی مداخلت کے قبل مجال ہو اورانی ذات بار کات کی خصوبیتوں سے اس تحریب ایک جان ڈالدی۔ مگر جاب موصوب کی مداخلت کے قبل مجال کو بیتر رہے ایک ایسی یونیورسٹی کے درجہ کو بینچا دیاجا و سے حب کی بید کو بینچا دیاجا و سے حب کی بین ایک خود مختار بید کی بین ایک خود مختار بید کی والی درزید کو بینچا دیاجا و سے حب کی بیش ایک خود مختار بین اور جن کی دالد کی دوار موال کی دوار موال کی دوار موال میں موجوبی بیدا و رجن کے حل کر سے تیں وہ بخش مدو بین مدوجیت کی دوار دوجن کے حل کر سے تیں وہ بخش مدوجیت میں موال کی دورہ کو بینچا ہو اور جن کے حل کر سے تیں وہ بخش مدوجیت میں موال کی دورہ کی کر سے تیں وہ بخش مدوجیت میں دورہ کی دورہ کی

بعض اد قات لوگ بیر کمتے ہیں کہ اب ہماری قوم میں ابتدال آگیا ہو۔ مگراس میں مجھ کو شک ہموکم ہماری قوم میں بھی اس حرجہ میں سنما وت اور حیت وطن سے میرّالوگ نکلیں گے کہ وہ اپنا چندہ اُس وقت بھی واپس مانگیر حس وقت اُن کی ہمجھ میں نہ پات آجا دے گی کہ ہم اُس کو اُسی استعمال میں لا ناچا ستے ہی جس کے سائے وہ روز اول سے ناحر وکردیا کیا تھا ۔ بینی علی گڑھ کو ایک ایسی یہ نمورسٹی کی میٹیت تک ہمنچا ہے۔ لے ہوتا م ہندوستان کی اسی طور میر خدمت کرے جیسے کہ کالج کرتا آیا ہے۔ گراس سے زیا دہ تا لبیت محمد اتحہ

الحاتى مسحة مسلم كتسيت اوّل توميم كوعلم مواسي كه قوم سنة اس اصول كو بالكل ان لياسب كرمياك پوتیورسٹی تعلیم دسینے والی یو نیورسٹٹی ہوگی اوراگر اس کے ساتھ اور کا الحاق ہو تروہ بھی یاسٹ ندگی کے طریق در زید کنشاسشم، پراو رعلی گرطه سے تمویز برمیلائے چا ویں سکے فقط امتحان بلینے والی بوئروسٹی كاخيال يورپ سنے بالكل كھ كياسىيے- يونىيوسٹى شخصفى ما دراغراض كاجو جار بارتصورہ ہے اس اس کو کلی مغائرت ہجزاب اس کا اعتراف ہو گیا ہے کہ کتا ہیں علم سے تبلیغ کے فدرا ہے میں سے ایک ہی ذریعہ ہیں - اور وہ کھی کچھ مفلوک سا - اصلی علم قروی وسیل سے حال ہوسکتا ہے۔ ایک تواشادكي زباني تعتبرا وراس مصحيت سساورد وسرك اسيتهم عمراور دريداور ريافت ميس برابر طلبہ کی محیت اور رو زانہ خلط ملط اور دوستی سے یہ بائٹس کر نقب ایم دینیورسٹی کے اورکس ہنسیس عال برسكتی بن بنوولندن يو نيورسٹي عب کی نقل مندوستان بين ۴ آری گئی منابت تابت نتي دمی اُس عال فنا ني سنة ايس جا ده پرة در ن سب كرس سه و و نقط ممتن يو تبورستى برساع محوض تعليم ده ا در تربیت ده پونیورسٹی کے رتبہ کو پہنچ چاکے اور کلکتہ کی پونٹورسٹی اسی کے قدم نقِدم میں رہی کیے جن وبودات كى بنا يرسرسيدعلى كرطه بين يوتيورشي قالم كرنا چاست مقة أن بين سي ايك برش و جربير تھی کہ موجودہ او بنورسٹیاں صرف متحن حاصیت ہیں اور اپنیو رسٹی کے نفط کے اصلی مفہوم کا اطلاق اپنی نہیں ہوسکتا مگراس صنمون برجو سب سے تا زہشتگو فر کھلاہے وہ بیمعلوم ہوتا ہو کہ ہما ری قوم کے ایک متدر بصد کی خواہش بیرسیے کا گر الفرض سم منت وستان کو باسوا روس کے تمام لورپ کے برابرقراردين تووه ايك اليتي آكسفور وسي طلب كارمين صب كي كاليح مذ فقط أس شهرين بلكه تمام پورپ میں واقع ہوں اوران سپ کا اِنتظام اور اختیا رہ آسی ایک مرکز ی صاحب اِخیّا رَجاعت تکے باقت ہیں ہوجو دریا سے آنسس کے کنارہ پراپنے اکلوتے پانسارکی الحقی ہی کام کرتی ہے۔ بیکتا فضول ہوگا کہ اس وقت میں اسی کوئی یونیورسٹی و نیا کے پروہ پرموجو دیمیں ہے۔ اگریہ امتحاناً تا بم کی جائے تو خواہ اور پ میں ہویا ایشیا میں استے براے بیا نہ پر مہوسکے گی جس کو آسمان فرسسا كنا يا مع موت اس كى جغسالى وسعت اتنى بوكى كقربية بيام كان جيزول كے وائر و سے فارح ہو جس کاعمل و آ مرحمن ہے۔ بالفرض اس کا بخرید یو رہب یس کی کیا جا ۔ تری ہماں اسسے لوگوں کی کھیے کمی نئیں بچنے میں اعلیٰ درجہ کی د ماغیٰ او رانتظامی قابلیت موجو دیہے اور میں کو اس کی فرصت

تھی ہے کہ رفاہ عام سے گاموں میں اسپنے کوفد اکردیں توتھی اس کی کا میابی شکوک ہوگی۔ ہندوستان ين جيال ايس وگول كي قلت ورد اك طور برنمايان بواستم كي ترائش كي تمت مي ناكاميا بي سيلے بی سے گھی ہوئی - مگر تعریفی اپنے حوصلوں سے تخیل د آپٹیل ، سے طور پر مجھا کہ ایک ایسی يوتبورسني كواپتا مدعايناسن بين كيمه عذر نهيس سبع - بشرطيكه مم اس كويا دركھيں كرہم السيخيل مك ايك من مست بين بنين پينځ سکته-اگرا س متم کې پينيورسنځي مکن الوچو د چې بېرور د مي د پر امروا کی طرح جیمونیٹر کے سرستے پورسے طور سے مسلح ا در آ راستہ ہیراستہ مہیں میدا مہوسکتی - اس کی تعمیر م كن عيرايديُّ دركار بح- ا دريه إنتماكه و كنى كي خرورت بهي عير اگرينزل مفصو ديك پيونجي لمي توبيج كي منزلیں بہت د ور درا را د رببت کھن تا بت ہوں گی۔ تام ہند وستان اورعلی گڑھ میں آیک ہی قت یس کام جاری رکھنا ہوگا - اورجس کومیں سے روحاتی الحاق کما ہی- سیلے اس کواسلامی درس گا ہو میں پیدا کر اپڑے کا ۔ اگراس سنگلاخ سفرگی ایک مترل کے طور رہا و را ہیے موصلوں کے تختِل دَ آيدًا بن ) كى تلاش بين ايك جسماني زا دراه كي حيثيت سه على گرفه مين ايك مقامي يوتيورستي قبول کریس تومیری و انست میں تھے مضا نفۃ کی بات نتیب ہج عجمہ یا ہم کوایات ایسا اکسفور ڈ مکتا ہے جس کی نشآ خیں آگھی تمام مغربی پوریٹ میں تہیں قالم ہو ئی ہیں۔ تاہج وہ آکسفورڈر تو ہوگا لینی ایک سیس د انشی ٹیونش ) جو نهاست تکاری مدا ورمشا بل قدر ہو تی سیشسر طیکہ اس کا انتظام بمسارت استے ہی یا تھوں ہیں ہو۔ اگر صاحب و تربیر سب بھی سنے کوئی راست، بحل آئے اور وہ ہم کو ایک ایسی یو نیورسٹی عطب کرسکیں حب کو ہم این اکر سنگتے ہوں تو دوتین نت بیت قوی وجو ہات سے بین متورہ دوں گاکر آپ علی کڑھ میں مقامی یو ٹیورسٹی قبول کرلیں اور اسس کو ایک قبط سمجیں آپ حصلوں کے تخیل آیا پڑیل اکریس کی امید آب آئٹ دہ تھے گئے ہے شک جاری رکھیں۔ سی وحرتو بیرسپے کہ سندیں دعا رس تھے رکی لکیری نہیں ہواکرتی ہیں جومسط مذسکیں -اور میں بخون مکن بھی كرص وقت بهارى آئرزه نسليل بية أبت كردين في كرجواعها و كؤر تمنت كان ك اويركيا لها وه ب يا مذ تقالوان يرزيا ده عروسب كياجاك أورجوا سلامي اسكول يا كالج اس وقت تك وجودي آتئي بوں ان کے الحاق کا حق عطا کر کے ان کواننی دینورسٹی کی غایت کودسعت وسیے کی اجا زیت هے - اب میں سے معنی صاحبوں کو معلوم اوگا کو فو ولندن یونیورسٹی کانشوونما نما بیت سست پاک ہمراہیں۔ اس کی بناراول شکھ اے میں سر اس گر شعب ملکہ الز مبیتہ کے و زیر مالمیب سے ڈال تی

لیک ایس میں نااتفاقی کی وجہسے وہ بنیا تنیں۔اس کے بعد مشور شاعر ماس کامیل سے مصل شاء میں پر نیورسٹی کا بج بنایا اوراندن پونیورسٹی کا ہیلی سند دچا رس سنسٹاء میں منظور ہوا۔ اُس وقت سے اً و م جرب اس سے اسپنے و ائرہ عمل کو وسعت دی ہوا ور ایک بالکام متن تاسیس دانسٹی ٹیوشن ، ، تونے کی عوض تعلیم و ترسیت دہ تاسیس موسے کی کوشش کی ہواس و قت سے اُس کر کوئی عیدستدیں

ریاده وسیع سند دچارس ماس کرمے سے ساتے ہم کویہ دکھا ناخرور ہرگاکہ بم ایکسانسیساً چھوسے کار و بار کا بعنی ایک مقامی یونی *درسٹی کا انتظام ا* للّااتبی قا طبیت سے کریسکتے ہیں <sup>ہی</sup>نی کہ عی گرا ہے۔ انتظام میں ہمنے دکھائی ہوا در یہ کہ ہم اس نمونڈ کے نوجوان شیسا ر کرسیکھ بیں کہ جن کی اس فدرستانش سرا کانڈ کا لون سرچاراس کر استحدیث اور گور منت کے دیگراکی حکام سے کی سیع - ہم کوید و کھانا ہوگا کہ ہماری ایندرسٹی سے بھی جیسے کہ اس وفت تک ہما رہے کا بچ سے شکتے رہیے میں بقول ہمارے ملک معظم مے '' و فادار ، مردا مذمز اج ، اور بہار آ ڈرٹوطٹ مك بيار به وزيكا كرينيك يومرقت اورهلم كاشتكاري ورزندكى كي برمشفارس سي كم تهول؟ و دسری زیره اس کی کهیں اس محدو و سند دیچاربڑ ) کومنظور کرسے تیر آ ماد ہ ہول یہ ہجے كُهُ فَي اللَّانِ اللِّي تأسيس د الشَّي تليوش عبس كوسم ملى كريسكة بهون يا لكل عنقا بين- بين كرجيكا بهوين کر قبل س کے کہ بہارے یا س اسی اسٹیس طیا را در طحق ہونے پر آ ما دہ ہوں ہم کو مبت کھیے جاتا ہ ست کوه کنی کی ا شدخرورت ہے جس کے سکے سالما سال ملک شینتها لیشت کا 'ر ہا کہ ورکار ہے اور جس کوتما م مهند وستان میں ایک ہی وقت میں جا ری رکھنا ہوگا اور اگر علی گڑھ میں اپنی زیر گی کے اس سنٹے مہلو سکے سنے قابلیت میداکر نامنظور ہو تو د ہاں بھی اس قسم کی کارر وا تی اُس سکے التحكام اور توسيع كے كئوركار يوكى - دوسرے الفاظيس يەكرا جاسكتا بوكرسروست الحاق كامعالم ایک پر مجھائیں ہواور یقفلندی کے خلافت ہوگا کہ اس پر جھائیں کے لا تے میں ہم ایک اصلیت وار پوترپرسٹی سے دست بردا رہوجا ویں بشرطیکہ ہم کو اس سمے معاملات کے انتظام کا اخلیا رہلارہ لوك ديا جارك - إلااس صورت مين اورائس وقت مين كرجب ممن اسبخ كواپني ذمره ارى كا ناابل ٹاست کرمیا ہویا اپنی امانت میں خیانت کی ہو۔

تسرى اور احزى وجربيه بحكري آپ أب أب ابت كرد و ل كاكه بهارى يوتيد ستى فواد شديا فتر دچار راف ياغير سند يافته ببويابداي كي حالت يس مي لعني حب وقست كه وه ايك بتي مقام برسكون كي حالتُ بين

ہوگی اور اس کو بر وانہ وا رہندوستان سکے ایک سرے سے دوسرے کک پروازکرنے کی اور اپنے کوشمع علم کے اوپر قد اگریے کی طاقت منہوڑ یہ ہوگی اس آ زماکش کی حالت میں بھی اپنے کو نمایا ل طور مرتا حریثہ فوٹ كى فدرست كے تايل نياسكتى ہے۔ اگر مند وستان اس كى شفقت سے قائدہ اٹھانا قبول كرے۔ گر سيد ميں بير یا برّا برو رکه اسینے مضمون سکے کی صوبہ سے دست گریبال ہوجا وُں اوران علی کا رروائیوں کا ذکر کروں بو بم کوفور ًا علی گڑھہ ہیں اس روپیہ کی مدد سے یومن ہیدجیکا ہے اور حمع ہوسنے والا ہی جاری کردنی جائیں كوتكه مين اس كوا يك سلم مننده امر فرض كرنتينا جول كرميم ابني كونشتون مير رتى بمرتعي كمي مذكري سطح تأقيم ہمارے پاس بتک میں ایک کروٹرر دسپیرمیع مذہومائے اقلاً اس دقت کے مسرماً یہ کم ہاتھ منتس لگا ناہا ہے اورفقل منافع كريا أس مع ايك حقر كو مروري اخراجات محسك كام بي لاناچاست الرعارتول محسك روبيير دركار بهو تواس كالبينده شاص طور مير بهونا جاسيئها وراس روبيير كواسى كام كم كم للي مخصوص کردیثا چاہیئے۔ ان حدود کے اند رکارر وائی مترور ہی ہے اوراس میں ایک اور فائدہ یہ ہیںکہ ہار س تمهی گمل جا دیں گی ا در ہم کومعدم ہوگا کہ سے اُد بہتے کہ اپنی صرور توں کے نحاظ سے ہم نے بہت کم جمع کہاا در جاں یونٹورسٹیوں کا معاملہ ہوا کرتا ہے وہا ن ٹیں لاکھ کامنا شریح پینٹیں ہوتا -علی کا دروا کی کا پہلا قدم ہوہ یں دسیتیس کرتا ہوں وہی ایسا ہے حس مربہت فلیل مسیسے میا کیچھٹی کے صرف ہوگا ی*ں تخریب کر*تا ہو ل کر ہاں۔ ے کا بچ کا نام بدل کرا ب<sup>د</sup> منام بد نموترسٹی کا بج<sup>س</sup> علی کر<sup>ط</sup> تصامقد چاہے جو بھا رہے اس معیم ارادے کی توسیل مہد گئی کہ تم ائندہ کسی زمانہ میں ایک اسلامی والا لعلوم میں ا ر ئىنىيت سىيۇ غيرىمىي نىين سىئىتى ئىل درىيە نام مال كىنام لىينى محرن الىنكلواد زىلىل كالىج سى رايادة مخقراور کم بعید ایمی ہے جبر کواب بہنتہ منفف کرکے لوگ ایم۔ اے -او کالج نبا دیتے ہیں جود سکھنے میں کمجی بُرالکتا ہے اور ایکٹ معمٰی ہی بنیا تا ہے بن<sub>ن</sub> کو ہند دستان سکے باہر پیلک سنیسمجتی ہھا ورس کے واسطے کسی بور میں سے آنار گفتائویں بیت کچے مترح کی غرورت ہوتی ہوجی کے فتم ہوئے بروہ ماہوس ہو کر اس کے نشیجے نے کہ ارا دہ سے بازا تا ہے۔ ڈاکٹر تنگنگ کالج کی طون ان الفاظیں اشارہ کرتے ہیں" سہند وستان کے مسلمان علاکا رفد دعی اُڑھ، میں اپنی ٹاریخی یو نیورسٹی کی اصلاح چا ہے ہیں گمر اس وقت کک نیچر بهت کو بهوا ہے جن سیاب سے ایک ہزا رسال سے زیادہ عرصر سیے سلمانوں کی علیم کی ترقی میں رکا وسٹ ڈال دی ہی دہ اب بھی موجود ہیں ''مسلم بینیوسٹی کارچ علی گڑھ کا <sup>ا مرج</sup>یس سے بچونیر کرمے کی جرات کی ہوسادگی نے تحافلت بھی فائل تھیں ہوا دراس تحافلت ہی کہبول سے مطلقہ ہی ورا دہ اپنی شرح آپ کردیتا ہے۔ دو مرسے یہ کرجب دفت آجاسے گاہم کو صرف لفظ "کلی ال

سے فارچ کردنیا پڑیگا۔

قبل اس کے کہیں پونیورسٹی کی اعلی تریں اغراض سے بحث کروں اور اس لئے کہ مباور آپ کو اکوئی ہے ۔ وجہ خدشہ پیای ند ہو جائے میں کے دیتا ہوں کرنیاعی گڑھ برا سے علی گڑھ کی طرح اس می کا گام دیتا رہے گاجیں سے سرکا دیمے ختلف صیغوں اورمحکموں کی صروریات نسپکر تکلتی ہیں اور ساتھ ہی سیاتھ ہمارے ہیں سے نوچوا نوں کے لئے جن کا اور کوئی سدرمق نہیں ہم اور جن کے حوصلے مضعت یا ڈپٹی محرست كىكرسى ساعلى طبقه كوپروا زىنىس كرست فرريغ معاشس كىي سپداكر تا سېيگا- بها رى يونيوستى كومرايك ا مسطر بعید سے کام لینیا پڑھے گا جی سے ہما ری نعلوک انجال قدم کی فوراک میں ایک ٹیکڑ ہے کا اضافہ ہو سکے یا پوٹاک میں ایک دھا مے کا مجھ کو معلوم ہے کہ کسی بو نیورسٹی کے ہارہ میں جو صلول کا ایسائیل کہ ط د آیڈیل، وہ منیں ہی جو الگھے زمانہ میں تقایاجس کا اب بھی دعوے کیا جاتا ہے یو علم کی غایث علم ہی ہونی ہا ہے '' ایک ایسی مشریعیت ہے جس کا وغطاب تھی بڑے وسیع بیا نہ پرایسے اوقات ایس ہوا کر تا کہے کم خیب کسی نئی یو نیورسٹی کا افتتاحی علیہ ہوتا ہے پاکسی ٹرانی یونیورسٹی میں کوئی بڑی تقریب اِس کو اخبار ہا کے كا نون بي عيرما ريتے ہيں اور اپنے زعم ميں اپنے كو نبايت صالح اخلاق والے سمجھنے لگتے ہيں۔ ذوالقال ا وردُو ٱلْجِلَالُ لُوگُ الْبِينِ اعلا بِعليبيلِي سع اس كينسيت پرتوشش تقريري كرتے ہيں-اس ملكتيں تو په کهانی کیجی شتم ہی منیں ہوتی۔ گرچھتیعت حال پیر ہج کہ اس زمانہ میں پیفقط ایک زاہدانہ آرزو باتی رکھی ہے اورایک انبامقولہ جواب ہے تی ہوگیا ہے اقلاً معزب میں اور جواب سے زیادہ سعود اسکلے زمانه مين ترك كحطور بريم كسبنيا بعيرائ زمانه مين أس كافخر كياجا تا ها كمنفعت كاحيالهي علم کے لئے موجب تر ہیں نج ا ورایب مرکیکھ رہے ہیں کیمیرج اور اکسفور ڈی یونیور شیوں سے طبایت اورلهندسي اورعلم زراعت كيعلي كانتظام كرديا بجاور مانخيشرا ورليدس كي يونيوس لييد و كوسيت كم اوقا ياعطية ملتة أكر الخصيل فن تحارث آورحرفت لي تعليم كا خاص طور ئيرا نتظام نه كرد ياجا با جعتيقت حال بيهج كرتعليم كى سود اگرى كى جوجد بدروح ب اسے علم محميدان بيں حوصلوں مے اعلى تريخ ل رايل کوبر با دکر دیاہے اور یہ روح سب ملکوں سے زیا دہ اُنگاستاں میں بینی دنیا کی تجارت کے مرکز میں سے ہوئی ہے۔ اکسفو رڈ میں یو نانی زبان کی جبری تعلیم کا پور اقضیہ زمانہ کی رقح کی دلیل ہے کیمیری کے کسی لڈ گڑئے تا کوع بی سکیصنایی ترغیب دینا محال ہے الااس صورت میں کروہ پہلے سے سے گورنمنٹ ہیں کسی عہدہ پر نا مز دکر دیا گیا ہؤشرتی علوم کا کابی حس کے لندن میں قائم کرنے کی تجویز مہور سی ہو اُس کے وجود کا امرکا بھی اس وچہ سے ہوائی کر اس میں تجارتی اغراض کے لئے کر یا توں کی مقسلیم دی جاوے گی۔

انگلستان میں علم کے ہرایک تو ارکامعاوضہ پونٹرشلنگ اور سیس کی صورت میں ہوتا ہے۔ گریں اسس کی مثاليس دك كراكي كي تضيع او قات متين كراها متا تعليم كعبيد پاركي اس رف سے بهند وستان بر مي پرطعائی کی ہوا در ہی دجہ سے یا اقلایہ ایک وجہ ہے الس می کرچو حرست استادی شاگرد کو ہوتی چاہیے اس میں ہم تعیض اوقات کمی دیکھتے ہیں جس کا ہم سب کو قلت ہے۔ اسکلے زمانہ میں بشرطیکہ استعاد کو كوئي فرريعه معاسنس بوتا بيتا - ياملم كاكوئي مربي اسيخ كواس كي خوراك اور يوشاك كا ذُمّه وار كريسًا ثما اس كوكسى الدائيرت كى توقع نيس من تتى بخرنام اورشهرت كى اين فنا كرد ول كوده ببيول كيرابر مسجستا عقا- امی طرح پر دبی، نکھنؤ اور بٹارمسس کی شیروں اور مندروں اور زواتی مکا نوں میں لیگ ا بين كوشا كرد ون بروقف كروسية تقريب كريم معرى يونيورستى إلا ترم سي بور ابج ا در عيك كرورب مين خانقا بورى عليت كرمانه مين مواكرتا تقارشا كرومس زمانه مين استنام کی برایک خدمت کومی کی ان کو ایجازت ملتی تھی تھا ہ وہ کسیبی ہی اوسے درجہ کی کیوں متر ہو اس کی شفقت کی نشانی اور اپنا فخرسی محت تھے۔ ہم سترت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس ماک میں اب کھی یہ ر فع اليسة مقامون بن باقى بهيما بمقول أستبادا ورشائسة فالرواتمثا بوجات بي مركز عده ترس نتائج اسی و قت میں مان بوسکتے ہیں جب ایا ساطوت توکسی ت رول سوری شاگر دی بہبودی كا خلوص د لسع خيال اور كام بيركسي قدر گرميوشي دركار بهرا وردوسري طون سيتا دبيب يا فيز دولينه ول جس كى تاويب گھرىرچى اور اسكول سى تھى باقاعدة تربيت كے ذريع سے بولى ہو- بها كسي كر تعليم من سوواكرى في رقع شدت كم ساقة غالب بوجاتى بواس قدر روبيد كم عوض من استخ گفتهٔ کام تحسی طرح میر بھی کردیا جارے۔ وہاں پرمست کی روح اکثر خنا ہوجا تی ہے۔ انتخابستان تے عمایدیہ شكاييت كرت إلى كربير روح اكسفور داوركيميرج سے عاتى رہى ہج-

 على مدتاسيم جواسسے زيادہ بحريه كارس، ان وجوہات سے مند وستاں ميں بخسے معامجہ ميں خواہ وہ جراحی ہوياطيی، ركا وشيں بہت ہيں اور پراکٹر لوگوں كوسركاری ذکری في تلاش كرنى پرتی ہے۔ اب يه بتائيئے كرم برجوعی الدوام بيطعنه زتی كی جاتی ہے كرم كوسركاری ذكری كا ايسا ہوكا ہے جوكھی قرونيس ہوتا۔ كيا ہم اس محستی ہيں ؟

حیفت صحیفت ہمارے سے سوائے بیٹیہ وکا لت کے اور کوئی علی بیٹیوس میں فود مختاری مال يهوية كرما وكيول كرم كويا ورى كم بيثيه كايا اورد وايك اليه بيثيون كايوزياده ورسر فتمت ملوس رائح ہیں ذکر ہی نفنول سیتے ۔ یو کھیے تھے کو اس موقع پر کہنا ہے اس میں بھے کو کسی قدریہ وقت معاوم ہوتی ہے کہ آغاز سخی کماں سے کیا جائے ۔ پہوال اول میں آپ کی سرگرم قریم اس امری طرف میذول کرنا چا ہتا ہم ں کر بیاں بھی اتفاقات ہی کا رو زہیے جس کی ویر سے بھولوگ کو ئی منفعنت نیش اور آزا دا دیپٹیا خاتیا کرنا چاہتے ہیں ان کوبمحبوری قانون کا بیشیراختیا رکزنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹری اور انجیزنگ کے پیشے عسالاً ہما رسے سلنے بیند ہیں۔ الا سرکاری خدمت مے ان مے مینچے کے دریوں میں حین کی شخوا ہیں تمایت حقیر ہوتی ہیں۔ یہ سے کہ انڈین مرکس مرکس حس کا لندن میں مقابلکا متحان ہوتاہے ہمارے لئے کھلاہیں۔مگر اس سے نہیت کم لوگ نا مُدہ اُکھا سکتے ہیں۔کیوں کہ اس کے داسطے ایک نہایت گرا تغلیم انگاسشان میں ورکا رسیے جس سے بعد ایک بہت ہی سخت (ورنستھ کے سماط سے مشکوک استمان وینا کی تاہے۔ اس کے بیمنی ہی کہارے لئے سب سے کم رتا وط کا رستہ قان کا میتیہ ہو۔ دوسرا امرص کی طرف میں آپ کومتو ہر کرناچا ہتا ہوں یہ ہے کہ میدوستان کی المازمتوں مے سرشته میں پوسب سے گراں بہانخالف والغام میں ان کے سیئے بہت اعلیٰ درجہ کی قانونی لیاقت درکار ہے - علا وہ سول سروسس کے عمد ول کے جن کے لئے بھی کسی متبدر قانونی لیا قت چاہئے - یہ گران بیا انعام حسب ذیل میں . وابیسرائے کی اور دیگر انتظامی د اگرکیروئی کونسٹوں کی تمسیب ری المنكورط كي حي ايرسيديرنسي عبرسط كاعهده؛ اورت الدرسي عداوه برس قانون كاكم ومني علم گور نمننظ تحصیفه عدل گستری دیجه و لیشل لائن ، کے تمام عمد وں کے لئے در کار ہم پیشلاً و مسلم کی ا ، فریخی میشی میشی وغیره - آب کوید تھی معلوم برکرانر ان کی فطرت میں یو ایک تنایت ممولی یات سے شعرت ہما رے ملک میں بلکروٹیا کے بیروہ میں مرحکہ کہیماں اس قسم کا ایک گرا ب بہااتمام اس کی آنکھوں کے سامنے معلق کیا جا تا ہے وہاں سوز وی اس کی حرص لیں بازی میلنے کے ك مقايله بركمرب تدبهوكرد ورو مراحة بي بس آب اس كو بالكلطيعي المرحبين سط كديولوك الانعاك

کوسامنے لٹکانے میں ، یو لوگ علم قانون کی گرم بازاری کے ماعث ہیں-ان کے نزویک بیر ايك طبعي مظارة بهو كاكه بمارك توبوانون مي وسب سيح صلمند مي وه يا تواس كواپيا سيشه بنام المراد المراج المستقل مثاعلى يارى محسط قافون كي تسيل سي المي كوي حتی کہ آپ کو اس کی توقع ہوگی کوہ ہ لوگ اس شم کے مقابلہ کو پڑھا وا بھی دیں گئے تا کہ ایک بڑی تعداد میں سے آپ کولایں لوگوں کے انتخاب کرنے کا موقع ملے مگر حب آسے حقیقت حال الماخط كريكة ويرسب كجهونها ويرسح بلكواس تح برخلات الكيمجبيب وغرنيب نظاره آب كي ا نحموں کے سامنے آئے گا۔ و ہائٹ ہال اور کرامول روڈ کی اطران سے کے کریٹدوسات مے اُن طرے مرکزوں تک جمال حکومیت راں قوم کے یا وقعیت اور فری احتیا رلوگ اور ہما ک قرم مے وہ لوگ بوآن کے مدائے یا زکشت ہواکرتے ہیں ایکسا، ہوتے ہیں- ایک ہی اواز سنائی دیتی ہو۔ "قانون دانوں کا ستیاناس، ہو" یں سے اس کی تفلیش کی کر ایک کارآ مدفر قدیم فلات حس كوا تكريرى طريقه عدل كسترى وجو دمين لا باسب اس قسم كي تقصيب كي كيار وجم بهجة مستند طور مرجه کود و بی سبب بتا سے سکئے۔ ایک تو یہ کہ بیالوگ روپید پہلت کما تے ہیں۔ مگر میہ کوئی ایسی خطانهیں ہے جواگ کوسرز نشس کامترا دا رکرے اور میشیدں میں ہما رسے دریس کے لوگوں کومیت کوماتا ہے۔ دوسراسیب جوغالیاً زیادہ اہم تھی ہو یہ بتا یا گیاہے کہ میدلوگ ایک محکمہ سے دوسرے کوماتا ہے۔ دوسراسیب جوغالیاً زیادہ اہم تھی ہو یہ بتا یا گیاہے کہ میدلوگ ایک محکمہ سے دوسرے مخلم کو اپیل کرے مقدمہ یا زی کو متر قی و سیلے ہیں۔ یہ ایک ایساا لزام ہے جو غالبًا ہر ملک ہیں وکا پیته او گون کے معفی گرو مہوں برصا و ق آسکتا ہے۔ اور اس ملک میں بھی ایک محدود وعنی میں ہم اس کو مان سے سکتے ہیں۔ گراس نقاشی کا ایک دوسرائخ تھی ہے۔ ہیں سے ایک بہت فراواه وكيل سے بومتعد و خيرخوا مانه رسالوں كے مصنعت ہيں جن كا ترجم أهول سے انگريري یں َ ہرا مُوسِط طور میرشا کع کرہے کی عزض سے کرایا ہے اور جو خودا نگر نیری وا فی کے الزام سے بتراہی دھیا کہ آپ کا خیال اس اتمام کی پاست کیا ہے۔ ان کی رائے بیمعلوم ہوئی کہ اجت بیل تی املیس وکملوں کی کسی صنوص کھوٹاین یا خود سری کی وجہ سے مثیں ہواکر تی ہیں بلكاس وجرس ترتعض فوجوان من كايال ليافتو ن مي قانون واني مينيه شام النهي بهوتي يت ك - وبائك لندن كى وه شايع ب حس يس انظيا أحس اور ديگر سركا رى د فاتروا فع بس - اور کرا مول رو ده یا ل کی ایک مطرک سیسے حیں میں وہ مکان واقع سبے جوتا زہ وار دہند وستا نی طلبہ کے عندروزه قيام كيك أراستركيا كياسيه

بى منعيت اوراكثرة ابل تمنخ فيصله لكهاكرت بي سي اس سيم بي نيتر نكال سكته بي، كم مرايان دارا ور وى حرفت وكالت ميش شخص كاسب موكلول كي حقوق كي بحاظات فرض ہے کہ عدالت یالانک اپیل نے چاہے کی غرورت میا حت کو چاری رکھے۔الّاس صورت میں كراس ملك كاطرلقه عدل تشترى ا دسرتا يا يدل ديا جائد اورمرا يك شخص ، بو يحرسي عدالمت بر جاگزیں ہو؛ بندانت و دایک قانون مان لیا جائے۔ یں اسپیے مضمون کے اس حصد میں فقط ایک نفط کا اصافه کرنامیا بهتا بهول اور وه به سبع که به قل غیاره زیاده زور شور سیمار مرد کے خلاف سنائی دیتا ہے۔ ہیں یہ کہوں گا کہ میری طبیعیت بہت جنجلائی ہے اُن لوگوںسے جويد ول كسي على ليا قت كے ، جس كى بنا رير وه قانو تى ليا قت كى تقيمركريں - اور بدوں اتنى استعدا د کے کہ جو مقور البہت قانون وہ پڑ مصفح ہیں اس کوسیمہ سکیس محض آن علی قلاموں کے ر ورسے بوان کے دماغ میں زیر وستی محفونس وتیئے ماتے ہیں متعدّد نا کا میا بیوں کی بعد یا رسطرول کے زمرہ میں مے دیئے جانتے ہیں ہیں سے اور کسی مقام برائیں در دناک اور ول برزیاں غمراور قُواا ورروسيه اور ورنتر كى بربا دى تى نهيں دېھى بېي سپى كەن گراە بېندوستانى نوچرا نوب یں جو گویاان پڑھ ہونے کے برا برتھے ادر چاگوز شتہ سنوں میں اس طریق سے قانون سے بیٹیہ یں داخل ہو ملکے ہیں اسی بنا پر ہم کوتا نوب کی تعلیمی کونسل کا ممتون ہونا چا سیئے کراس سے ایسے قراعد بنا وسيئي بن حن سے ابتدائی تعلیم کا ایک انجھا خاصیمیا را تھے۔ تنا ن میں قانون کے میشین واخل ہوسنے کے لئے ضرور ہوگیا شیلے -اس کی وجہ سے تو دوہ اوجوان اور اس ملک میں ان کے والدين ببت سي كلفت اور مايوسي مع محقوظ ربي سكم- المربوكي سي سي ياخ برسس كاعرصة بعلاس ملک سے اُنگلتان واپس ہوئے پرایک الیتے عام حمع میں کما تقاص متی بہت سے نو بھوا ن ي ندوستاني طالب علم موجود ت وسي مين اب يمي كمثا أمون بين سن أس وقبت كما تفاكه مزيرتنا میں وکا لت کے بیٹیٹے میل عدستے زیادہ اثر وام ہو گیا ہے۔ اور اس میں اب چگر بنیں رہی بگر اس كا اطلاق عرف بيوتوفول يرموسكما مع يولوك وتعقيت قابليت ركت بي ان ك المحملكم كافى ب بلكاس س فاضل اس قول سے بس كن كاكس سروندين بيا موي -ستقبل کاعلی گرط صرح کوا شنے بہلووں سے مرو دے سکر اسپیم و وقت اس ہیں ہے کہ کس ترسیب سے ان کا مذکرہ کیا جائے۔ بھا اہمیت میرے ذہری پی برسیادی ہواس کویں اس سی میں وخل وینانئیں جا بہنا۔ گرا کے سے زیادہ دیر ہات کی بنادیر سی علوم شرقی سے آغسانہ

كرّا موں بهارے فك معظم من قرما يا سے كرتم كواسينے قديمي علم كے نگاہ واست طرور سے - يہ ايك ابسی خدمت ہے یو خاص طور میرہا ری یونیورسٹی کے لئے موزوں ہی۔ اکثر لونٹیورسٹیا ں اقلاً ایٹیا مين ايسيه راسته پرهلتي بين كه حس مين أن كور كا و مط سب سي كم مبور جيسي كرمنچيشرا ورکيزس يې تات اور مرفتی تعلیم خصوصیت سے ساتھ اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ وہی ان کے نئے کم سے کم رکاوط اللي راه تهياً- اسى طبح آب على گرشه ميں علوم مشرقی حضوصاً عربي او رد سگر سامی زيانوں کي اسپي سگا . بدوں زیا وہ دقت یا اخراجات کے قام کر سکتے ہیں چوکئی نیٹٹوں ہیں آپنی تحقیقات کی عمر گی کمال صحبت اورغايرسيت كي بنا پر تام دنيا ميل اپنے مضوص سيفه ميں سند مانی جائے - بيرايسا كام ہج جس کوآپ فرر انشروع کروٹ سکتے ہیں-اور علاوہ بریں یہ ایک ایسا کام ہے جس میں خاص <del>کو ک</del>ے اس رضا مُندانه اوررُوحانی الحاق کی گنجا تش سپے جس کا میں ذکر کردھیکا ہموں اہر سال یادودو تین يتن سال ميس آب أن تمام اسلامي ورسس كابهو ب كوخواه وه لا بهور ، كراجي ، تمبيكي مين بهول یا دو سری جگر جن کی قابلیت کو آپ سے مان لیا ہوا ورتیز علی گڑھ کومشر تی ادب یا تاریخ سکے کسی غاص بغر مین تقیقات کے سئے کوئی مفہون دے سکتے ہیں جن میں وہ سب کے سب مقابلہ کریں اورهن فتعركی لیافت یا عمر كی ان كے كام میں یا تی جائے اس كی مناسبیت سے ان كو انعام یا پیمیر اسكالرست عطاكيا جائے-اس كام كے لئے ايك فروري بات يہ ہوگى كرمقا باركرے والوں كو انگریزی كي پوری بياقت ہواوروہ فرنج ياجر من مي كارروائى كے موافق جائے ہوں - مجروشرقی علوم کی لیافت اعلی صفت کی تحقیقات کے شلئے کا فی مد بہو گی شب کی وجہ بیت صروی ہے۔ بعنی میر کم برمن اور فرخ زبا فر ں میں علم کے اس صیغه برمسانے کا ایک اٹیا رموجو وسیے جس تک صدافت جويا *ل كورسا في بهوني چا سيئے - كوئي وجهنين كر*ان اصولوں براسپ فور امشر قى علوم مسمح سلئے سنگ ر د پار ما ، دینا شرق مذکردی یمن کو ندوه مستح علما رهی اگر چا مین توا فکرنیری اور مربن لبقدر مزورت سيكه ليني كم يعد فورًا عال كركت بي- ان علماء مح في على كراه مي كلاس كهوك جانبي اور د و یا تین *برسس* بی ان کوخرورست به یخربی سکها دیا جا سکتا سیم - میں اس مقام بر فروعات سیمجیث منين كرناچا بهنا -كيون كيميرى غرش فقط آب كويتيا دينا بحدنه كدممتن تجويز آب المح ساست بيش كرنا میں سمجتا نبوں کرمنزقی علوم کے بعد و نیات کی تعلیم کا مسلطسعی طور برا تا ہے کیونکراس صورت میں بھی ہم اسی رست سر میں میں رکاوٹ کم ہے مُسلم نونیورٹی کا بج میں ہم فور البیات کی قوگریاں وینا شروع کردے سکتے ہیں جس کے امید وا رعلی گڑھ کے طالعب کم نمی بوں گے اوراُن تمام ماسیس

(السطى ٹيوشنز، كے بى جاس كے ساتھ اپنى رصا مندى سے طی بور سگر ہم كو لازم ہے كہ ہمان وگروں کو اپنی یونیورسٹی سے شایا ن شاق بناویں او رائیں کہ ان کی عزمت ہر چگراش تیجر کی وجہا ہے كى چائىيى ئىلى ئىلىن ئىلى ئى اور جو مىنىيەان لوگون مىن يا ياجائے گا جس كورە دىكادىكى میراخیال سبے که اسلامی الهیات دمسلم دونیٹی سے با چاری ڈگڑی اور بالحضوص ما مٹرکی ڈگری كَ سَنْ علاوه أس كے مضوص مصابین تم بست اعلی باید كی عربیت اور انگریزی كا اس قدر علم جوائس مح جديدادب كو بخون سجد الين مح ما الله الكريزي ياساني علين كي الله كاني ہو، مشروط کردینا چاہئے۔ گردیگر ندا مب کے اصول سے پوری واقفیت ر مستر کے علا وہ ان د گرکوں کے سنے کسی قدر اعلی اور بیت پیاعلی علم حیات دیا ٹیا لوچی علم میا رکیمیٹری اور على طبعات ( فركس ) كالحيي بورًا چا سِبِئَ تا كرمي وقت ازبرك كي برخلات سائن في أوا زماند

یس بیصاف نظا ہرہے کہ پینفس ہماری المیات کی ڈگری کا طالب ہوگا اس کو اوائل ہی سے اس صفول کو محضوص کر کنیا اور اینا پورا وقت اس بی صرف کرنا پڑے گا۔ وہی کوک جن کو کسی قدر باطنی فرعطام و ایم زندگی کے اس شغاری ہمت تحریں گئے۔ یہ ڈ گری ان میں اسلام کی نسیس دمشری ، ہونے کی صلاحیت ہیدا کرد سے گی اوران حملوں کے روکریے کی چورو زمرہ ہر جانب سے اسلام پر کئے جارہے ہیں۔ گرو میزات کے اس معیار کے ساتھ ایک اس سے ا دینے اور زیا دہ عملی بیانہ ند ہمی تقلیم کا اُر دومیں ہو نا صرور ہجتیں کوسل پوٹیورسٹی سے ہرب بان طالب على كالدبيوناج البيئة السكادرسي كتابي على كوط هاكو والكرتاسيسون دانسطيمينن سيعب كي وه ما در دهريان بهو تي مشوره كر محين كرنا چا سبئ اورسب محسك بيكما ل بوناچا سبخ التقليم كالمعياراليها بهوناها سهيئ كرمرط المب علم وفدسب بتى عزورى باتون سساوراس كيعمسلي فرائق است كامل واقفیت حال موجائے - بمان برندمب اسلام كے اخلاقی اصول برمیت زور وسين كى فرورت بى اور طالب هم كوفو داينى ديان ين كلام شريف الى محاس اور اس سيتوت هم سیکه سکتے ہیں تیا و نیا ہا ہے کہ راستی اور راستیا زی اور پاک واسٹی کے فرض کوعلی اور على دونو ب طريقون سن سكها ما جاسم حسل برام شرات اور ما زاورد ده كا فرض س ضوص ين عرف ايك افظ من بطور تنجيه كعرض كربا ضرور سجيها بهون ا وروه بح فديسي اور فرقي نا روادا كي ا در افلاق تنگ نظری سے احتراز کرتا - یا در کھئے کہ آئیس میں عربد ل کی تقلیمی کاربر دا زیر س کو

ن لب نما تی ا ورندہی تعض دانکوئیریشن، سے نتباہ کیا۔ اسپین کے لوگوں سے بیوست کوشاتی كاراده كيا اور درهمينت تغليم كومثا ويا اور عود اسيخ كرتباه كرسينين مدد دى "بهوسشيار سيحًا بيها مذبهوكه بم الكِ شَكْ سَهُ مُعِينَ إِن كَا تَتَيَّعَ كُرِينٍ بها رامقوله بهونا جاسيني '' أن والتجفيق متراس نح که نوایی دومهرامضمون شروع کرون میں بیت زور شورسے اس روج پراعترا رناچا بها بول جويورسي مفقول بي جاري موكيا سے اور يو بره ريا بواور سي محموص وه لح اسكولوں اور كالجول ميں دى جاتى سبعية لا مدمهب المسلح لفظ سے مامز وكى جاتى بى إِسْ لِنا، بِرِكُوا هِي مِكَ كُورُنتْ مْرْمِي مَعَا ملات مِن ايك عاقلانه بِيهِ طرق كايرِتا وُكُرِقَ آكَى بُحَ أكرس اس سئله مركسي قدرغلوست زبان كهولتا ببول تو اس كى وجه فقط وه فينط منيس سيجوم مالح سومی کو ایک ایسے بہتان پر آنگ ہے جس کا باریا استروا د ہو حکا ہو۔ گرص کا پھر بھی ہمیشہ اعاد ہ کیسا یا تا ہو۔ ملکہ وجہ یہ ہے کہ علی طور براسلامی فرقہ سے بہت کچھ تعلق ہے جس وقت بیصنعت کتے بس كربند وستاني انگرنزي تعليم " لا زمېپ " بهوتي سې توا تنا اوريمي اس سي اضافه كروسيتې کہ جن لوگوں کو پیٹلیم دی جاتی ہے ان کے دین دایمان کی بنا رمشر لزل ہوجاتی ہو۔ ان کے دلول یر کسی چیز کی حرمت کا احب یا تی مہنیں رہتا ؛ ا دران کے اضلاق پرمیرا اثر سیدا ہموتا ہے قیصت مختروه نوديمي لاندسب بروياتين يدايك ايسابيان بيعووا فعرك بالكل فلات ب پاستنگارعیسائی اسیسول داسشی شیشنز، کے دینیات کی باقا عدہ تعلیم کل کی بات ہوا ور تمام مبدوستان یں تقریبًا ایک ہی کالج میں جاری ہو۔ یعنی کا گھڑھ کالج میں حالاں کہ سالمہائے ورازے گورنمنٹ كابور سے ليك اورائم ك وثيره و كرى عامل كئي بوك اورغير و كرى واسے سينكو ول طلب يُره كرنكل چيك بين بين كانفلاقى آئيس منايت اعلى مونه كا بجرا و ژخيوں سے اخلاق كے معيار كو گور ننگ کی خدمتوں میں بھی اور میں دوستان کے تمدّ تی اور خانگی نه ندگی میں بھی اعلی کرویا ہے۔ ان میں ہے حد کثرت این لوگوں کی ہوجوا پنے دین یں اس قدر ثابت قدم ہیں جتنا کہ سیلے کیمی می منع اور مرسش اور مرانسان كى خواه وه كسى قوم كاكيول شوحرست كرستى بي اگروه و مرمست كا مستق بهو- اگرا س ما مکه بریکسی وقت شک کی تخواکش نمی متی تو وه جنگ طرا بیس و میتقان می آغاز ے بعدسے باکل رفع ہوگی ہوگا ، ہا سائگریزی تعلیم سے یہ بیٹاک ہوتا ہے کہ لوگ روش خیال بهوچات بین اور ندمین مسائل برینو داینے ذہن سے کا م بیتے ہیں اور ہمیشہ آنگیس شد کرکے آن لوگو ی تقلید نبیں کرتے جواُن سے قبل گزرے ہوں ان کا رجان ندم بسکے ابتدائی اور شالعم

ا وِرسا ده شکل کی طرف ہوتا ہے اوراُن کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ اگراس یں کو تی مقراخر ٓ اعیر فاظر ، مركئي بون تواكن سے وہ پاک كرديا جائے - جديقطيم ابل ايمان كويسكھاتى بحركم ان كے عقايہ عقلى د لائل کے موافق ہیں نہ کدان سے مخالف ۔ وہ اُن اوہا کم بیستی کی بیڑیوں سنے آنہ او کردیتی ہی۔ اور نیز بعض ایسے رسوم کی یا بندی سے جن کا زور ند ہی عقاید کے بر ابر ہو گیا ہے۔ اسی شم کی مالتوں سے عربوں کی روشن خیاتی کے زمانہ میں قرقہ مخزلہ کوسیت ماکیا - اسی تسمی حالتوں سے بورپ میں آج کل کی خرمست ہیولا پرستی مبدا کروی ہے اور سوائے ال دولت کے ہر حیر کی حرمت کو مفقود کردیا گ بولچوس فت كمااس كاعمى اثريت الهمه الهميت المطلب اورناعا فيت أركي سلمان الدي کے سنے سرکا ری کابحوں اور اسکولوں مے لا مزاہب ہوسے کا خیال اسپے اوا کوں کی تعلیم سے باکا فاق ہموجائے کے لیے ایک بست عمرہ غدر مہوجا آہے اور چوں کہ آرام طلبی اور اعاقبت الدلیثی الیسے عیوب ہیں جن سے ہماری ساری قوم کھری ہوئی ہو اس سنے جن لڑکوں پران کا اثر پڑتا ہوا ن کی تعدّا بست كثرب - يس والدين كواس أليانى ك ساتها بن فض سدول جرام كا موقع منيس ديث چا ہے ۔ اگروہ حود اتنی سا دی ندلیجی کیم میں دے سکتے جوان کے بچے ل کے لئے ضرور ہوتہ وہ یا توکئی روسید میدند و مصر مرکسی ملاکونو کرر کھ لیس یا اس سے یاکسی دوست سے یہ کا مربلا اُ حربت کا اللی ہم سے کما جا تا ہے کہ علی گڑھ سے ایک سال میں سات سوار کو ں کی بعر تی نہ ہو سکی کیوں کر گنجائشس ية التى - بين كشا بول كه ان بين سے ہرايك كو كسى گورشمنط اسكول يا كاليج بين واحل موجا ما چاہئے " وتستيكم على گره ميں ان كے لئے مگر بنائی جائے اور وہ يا رى يارى سے ايك ايسے رحظرسے جس بيان كے نام على الرتيب درج ہوں داخل كئے جا ويں -

تفظ بو نبورسٹی کی بہت سی تعریف بلکہ توصیفیں تی گئی ہیں جن سے عرف ایک شخص واحد کی طبیعیت کا بوشی ہے۔ گران ہیں ب کی سیوت کا بوشیس بوئیورسٹی سے کسی رخ یا کسی صحصیت کی جائی آئیات ہوتا ہے۔ گران ہیں ب یس بیر وصف ہے کہ یہ عاقل کے لئے اشارہ کا کا م ویتی ہے۔ مثلاً ان وومقول کو یصیح بوڈوں کارلائل " یو نیورسٹی کی اوں کے خزن کو سکتے ہیں" اور زیادہ جدید خیال کے بوافق" وہتے بہ خاتوں دلایا رسٹری ) کے مجمع کو سکتے ہیں" یہ وونوں تعریفیں ہارے کا م کی ہیں بیرا س بات کی طوف اشار کرتی ہیں کہ زما میشفیس سکے علی گڑھوا سلامی وارالعام کے پایگاہ میں عدہ کست خاسے اور عمدہ تبریہ خاسے زلایا رسٹیری ) خرور ہوتی چا ہمیں۔ طالاس کو اپنے مقصد میں ناکا میابی ہوگی بغیر ایک اول درجہ سلے کمتے خارجہ کے جس میں قدیم اور جدید کیا ہیں اور اوقتی رسامے موجو د ہوں آپ بھی اور ورجہ سکے کمتے خارجہ کی بغیر ایک

علمیٰ نگاه داشت کر سسکتے ہیں بذکوئی ایسی تحقیقات چواس نام کی سزا دار ہو۔ اسپ کوخرو رہے کہ ر کینے ملک کی بھی کتا بوں کی حفاظت کا ہا راپنے او پرلیویں ۔ کیوں کر ایک تر ایک طراق سے مقا اس ملب سي مفعة و مهرتي جاتي ہيں-علاوہ يرين آپ كو اُسى ايك آن بين مغرفي علوم كي شرقي ميں سعی دا فرکرنا ہے اور اس تر مانہ میں کوئی پویٹیورسٹی کمتل نہیر شہر سرار دی جاسکتی تا قطیکہ اس میں علوم وفنون مجيم الهم شعبه مي تعليم كا سامان متيامة بهوا ورتا وششيكه اس مين نُيُ تقيَّفا نين كريسة كالور اموقع منا ویا جارے اور مغربی عوم دسائنس ای تحقیقا توں کے اے صوب اچھاکت فاتر ہی در کا رندیں ہو۔ میک ا چھا بھر یہ قانہ دلابورسٹری ) اس معاملہ میں آپ سے کیا ہو سکے گا؟ پہرست کھداس بروقوت سے كرآب كارروا في كيور كرشر وع كريس محدا وركس قدرر وبييراس بيشي كرسكيس مكي ترب اسكاليت ى توقع بتين كريسكتيجة السقورة كي بالوليس لائبريري كوهال بها- والنابونيورستى كمكتب خافيس یمی دس کانمبرشاید پانچواں یا حیشا ہو) سات لا کھ کما ہیں ہی مگر یو نیوسٹی کی سالانہ آ مدنی چی حیتیال کھ ر و بیریب اور اُس بین حجیم را رطالب علم ہیں جن میں سے تین ترا رقانون بڑھتے ہیں۔ جام معترضہ محیطوں ر میں اس قدر کشاچا ہتا ہوں کہ ان طلبہ کا قاربی علم غیرقا نوتی مشاغل کے نئے کھی سبت عمدہ مکتب تابت ہو تاسیع ۔ گران اعدا دسے آسپاکہ مایوسی کی ویہ کوئی تئیں۔ ہماری یونیورسٹی میں قیت کہ اسکول کھے لڑ کوں محم انتظام ہوجائے گا۔ اوایل میں تعداواتنی کثیر ہنو گی۔ ہم مانخ یا محمد سوطلبہ کے لئے انتظام كرنامتر وعكرسكته بهن اورحيته سال تمحه بعد لعدا وكوميزا رتك ببنياسكتة تبن يجس مجاعت ميس سات کروڑ آدمی ہوں اس کے نئے یہ کوئی یات منس ہے و عمورزیونے کی دینورسی بنا تی ہے۔وہ تعدا دسي مرف سا رسطة بين لاكه بهرا وررقبه مين سات سوم بينسيل مشكم يا زل كي با يا دي وايالكم سے کم ہے اپنی یونیورسٹی بنا رہی ہے علاوہ بریں یا زل کے حرفتی مدارسس و نیا مے بیترین مدارس ميں شار کے جائے ہيں د ڈاکٹر جا رئس فرانگلن جھننگ ايل ايل ٿوي)

علی گراهد کے تیر بہ فانوں نے سے ایک کو کیمیرج کے کا ونڈش لابور بڑی سے بہتر تمویز نہیں ہا گئی ہے کہ یوں کہ باوجود کی اُس کی عمارت ہے وضائل ہے و نیا بحرس اسسے فایق شاید کوئی و و سر ا تی کیوں کہ باوجود کی اُس کی عمارت ہے وضائل ہے و نیا بحرس اسسے فایق شاید کوئی و و سر ا تی ہے بہت رطره جاوے کی بینی علموں کے متیا کرنے میں اس مضمون پرمجھے کو بہت کچھ کنا ہے ۔ مگر آج مجھے کو اختصار سے کا م لینا خروری ہی کیونکہ آپ کے صبر رپیرا حاج دست زیا و ٥ تی و زکر حکا ہے اس زمانہ میں کوئی او نیمورسٹی اس نام کی مغرا وا رہنیں ہے۔ اگر اس کی روانیوں کی

برسي برست مشامير كام استاه كي يثيت من ورفرى طرح مسطات من بول ويايم مشا الا لائيدُن اوريرلن كي يغير سيلون بي يا يعض الكلشان كي يو تيرسي بين يا يا تاسبع- علاوه أن فائق توجوا فول محجن كى خدمتين بم تو آج عال بي اب كوايك رتيست معلم بال في بول ك من کی آپ کونی ای ال خرورت نیس ہے۔ میری حراف ایسے لوگوں سے کیے ہو علم مے کسی فاص شعبہ میں کوئی کا رنایاں دکھا چکے ہوں اورانتیا ترکے ساتھ الکستان یا امریکی بالورپ کے پیشه سنگیون میں تا نہ ہ تقربه یا فتہ د دونئی معلم کی حیثیت میں بڑھا ہے ہوں۔ اس مقام مریح کہ اتنی منیں ہو كه مير . تقصيلوا رم رتفرق مح بحر تى كري مناسب تدبيرو ل سے بحث كروں ـ ليكن أكر على كرو هوالج كيمنتظين كوغوائش عوقو بي كي هجم كواس عنمون بركهناس وه آب كي خارت مي ما خركر يد كرموجود بول - ایک بات البیّه مجهد فرز اکنے می شرورت بھا وروہ یا کہ ہم کوچوعال کا دستور نقد عطیہ سینے کا پھا س مجعوث اسپنے ہر وفسیروں اور علموں مے سئے نیش کا طریقہ اختیا رکر ناچاہئے بیشک ا س سمح سلني بم كوانگلشان سك كسي التجه محاسب كي غرورت بعد كي جواس تخويز كومل و ساير كي تال بنا دسے - مرمراتیال ہے کہ خرج میں جد اصافہ ہو گا وہ اتنا نہ ہو گا کہ اس کا رروائی کا مانع بهوا وراس سيه حاتل بيربوكاكه بم كوانيخ إسطاف كتقررين كوزنن بهندس مقايله كريخ يس نيا ده آساني موگي- الني صورات مين على كره زياده مرغيب و سيك كا- بنيب سركاري تذكرى كي كيونكرو بال ايك مقام سے دوسرے مقام كو تبا وله ميں اور گراں شروں میں قیام كرين يس بست كمجه روسيبه مرف بوب السبع آسنده سي جب عم كو زناف ك معت یا میں سود اکرتے ہوں تو ہم کو پہا ہے کہ علی گڑھ کی ایسی اور ہوں پر زور ڈالیں اور موزوں الفاظ میں ہشتہارات سے ڈریعرسے مثایع کریں مگریں اسپنے محکم عقیب و کے طور پر اتنا اضافہ کرنا حیب ہتا ہوں کہ مہند وستان ئى معتىلىمى نۇ كريۇل بىر ئىي اسلى اصلاح ئەبىوگى-الدا يك ايسے معتى بلركى امتمان کے وربعب سے حس کا وروا زہ ہر شخص کے سائے کشا وہ ہو۔ موج دہ حالت سی اکشیر صور لا ب س انقت کی و قت ہی اکسی کا یا عشہوا سب کر ایاس نو یوان آ دمی مرترس سے پیش کو افلیسا رکرہے۔ مصلی اوئے مقابلہ محامتون کی موجود گی میں بہتیرے کم عمر لوگ بست پہلے سے اراد ہم ممرلینکے اور ایک با عرت اورول کش سلک سے نئے اُسٹے کو تیا رکریں مے حی سے اس صیفہ الماری

كونعي فائده موگا اور مؤد اميد واركونجي- مگراپ يم كوييمضمون ختم علوم ریاضیه د سائنس ، اور ترفتی تقلیم د ملیحنکل ایجیشن ، کمخه باره میں تھی مجھر کو بست کیجھ کمتا ہج گرمنیں کیسکتا چوں کر وقت تنگ ہولیکن اس قدر توسین مراور فور ٌا کہ دیثا ہوں کریہ خاص اور ایک ایسا معالم بسیجس بهاری دینورسٹی قرم کواکسیر کاکام دے سکتی ہے۔ آپ کومعلوم ہدگا کہ اپ ایک کثیرتعداد مندوستان کے فرحوا نوس کی میں گاہے کا بہے کوئی مسلمان می ہوتا ہے انگلشان اور پورپ کومحضوص حرفتی مصامین کے سیکھٹے گے لئے عاسے کئی ہے جن کے لئے بہت اعلیٰ اور بہت علی عائم مشری اور فزکس کا در کائے - ان میں سے قریب قریب سب بکہ شاید میں کہ سکتا ہو<sup>ں</sup> ب اسطمیت میں بہت فام ہوتے ہیں جس کی خرورت ایسے مخصوص تخرب خالوں یں ہوتی ہے یو فاص کر محصنتینوں کے لئے ہوتے ہیں اور عَدِیرُقْتْ اورانکتات کے لئے جس کی اس تجارتی شکامیت کے زمایہ میں اشر ضرورت ہے۔ ان می معلومات اور بھی ٹاکاتی ہوتی ہں ۔ اس وجیہ سے ان کو بہت ساقیمتی وقت آور بہت روپیہ انگلشان میںانسی حنروں کی شیل یں ضابع کرنا بڑتا ہوجن کو انھیں لازم تھا کہ قبل روانگی کے اپنے ناکب بین سیکھ کینے ۔ ایس توقع پر علی گڑھ ان کی دستگری یوں کرسکرتا ہے کہ جو لوگ کسی خاص حرفتی تعلیم کی نبیت کرلیں -ان سے لئے تغیر کے اور زفر کس کے کلا من نہیوں کے وربعہ کے پر ایر کھول دے۔ اسکس کی ایک محتم مثال ہیں ترب تے سائے بیش کروں گا۔ چندمال سے مجھ کو انگلتان میں ان لوگوں سے بہت ول حسی رہی جورو تنیات سے مضمون میں تحقیقاتیں کر رہے ہیں۔ اپ کو معلوم ہوگا کہ ہما رہے مکہ بیتی تی تقیم قىم كے پيج اور ديگر مشيا دحن سے روغن كتا ہے بكترت پريد ا ہوستے ہيں۔ ان نوحوا نوں كو كر وین اس کے کا رفایے جا ری کرسے کی غرض سے اس مفہون کی حرفتی تفسیلوں سے گہری کیسی لَّى مُكْرِيوِ لِ كِدان كُوسَامْس كا وه ابتدا ئى علم صب كى غرورت كتى منيس حاصل مُقا اسسكُ ان كو أمكلتاتُ يس بيدرسال اس كي تصييل مي منا تع كراسة برست على كراه مين ص قدر كي ان كوفرو ريت في ويه ب سکھا دیا جاسکتا کھا۔ بغیراس کے کروہ ہندوستان کی پینورسٹیوں کی ڈی ایس ہی۔ بی اس وغیرہ امتحا آت سے گو رکھ دھتُدے بیر صنیں جا دیں بمضرص حرقوں کے اس قسم کی ستیا ری یے کلاس میں قدر ممکن ہو علی گڑھ ہیں کھولنا جا منہیں ا و رجھ کوئی طالنسے الم کمسٹری یا فزکس کی مخصوص تصيل كرنا چا بها ہواس كواس من واخل كرنا چاہئے. بشرط كير تا چاہئے أبار كي اسكے ك صرورت ب وه جا نتا ہو- مناسب يه بوكه ان كلاسوں بي فقط مارسے يميئي، زيكون

مرہی ، کلکتہ وغیرہ کے بڑے بڑے ہزدوسلمان یاعیسانی کارخانوں کے قرنمال واخل ہواکریں یاا قلّاوہ لوگ جس کومہند و سان و ایس آئے سے بعد حیات رسرا یہ می فرورت ہوں سے گرنئی آ حرفیق کے قام کرسے کے لئے فقط سرما یہ ہی منیں در کا رمبر قابی یہ بین کو کو اس کا حصلہ ہے که اسنے نکب کی اقتصاوی د اکونا مک ، حالت کوتمہ قی دیں۔ ان کی ترمیت کا ایک خرو ری حصّہ یہ سبتے کہ ان کوعظم الثان الی معاملات اور الی تطرونسق سے ارتباط حاصل مور اسی ویوسے یں سے یہ کما کمان کا سوں کے لئے سب سے زایا دہ موزوں اگر سما توں ہی کاذکر کیا جائے تھ ا ہیں گھرا نوں کے نو ندال ہوں سے جیسے کمبیٹی میں سرکر کم کھائی ایر اہم یا سراوم می ہیر بھائی ہیں۔ يا رنگون بين جال برا درسس يا ملّاه او دا پينڙسٽس - ان ٽوچوا نوں کو بوڻيوڙسٹي کي ق بھی نتیں ہے اور اس کی خمہ اس کی عمہ اس کی عمر اس ایسا خیال کرتا ہوں کہ بیریخوشی اس لیک بیری سٹری اور قزئس کی اعلیٰ طبقه کی تعلیم حاصل کرسے کو آمادہ ہوئے تقبل اس کے کدوہ ہندوستان سے بابراييخ مفنمون كيمفوص حرفتي حقته كؤسي بهاوین - نباتی یا حیواً تی رُوعْن کی کمسٹری ۔معدتی تیل کی - کما رُقلیا د الکلی ) کی میایون کی ووائیات اور اور سبے شامہ

تى رتى مركبات كى كمطرى فوردًا دىن ين تى سىنى - يا فركس كى على كاسكى ناميكا في كالورالكر كالل

أخبنري كى تيارى كحطورىير

سستض ان کوچال کرسکتا ہے اورا گرایتدا ہیں خود اس کے پاس سرماً به تتمو تو مرشے تبار تی گھروں میں تو کری کرسکتا ہے۔ مگر میں سی سلمان طالب علم کوان ٹوکر کیے ب دسینے میں کامیاب تہوا۔ اگر میلبیش ان میں سے آسودہ مال تھے

سران کے لئے ایک بڑے اور آلاں تھا تھے قام مقام کرنے سے نمایت بحیدہ ہو گیا ہے۔ مگرور تعقیقت بعداس کے کہ وہ کرا مول روڈ و اِلْے مکانِ سے جہاں اُن کا بنتی مقام بود وہاش ہونا سے بر ک ۔ وہ در در در در در در در در کان جب کا بر برو ماتی ہے۔ اس ور سے عکمہ کی اس میں ہورے محکمہ کی بنا سیاسی دیدگیک ، معام ہوتی ہے اور اس تھام ہریں اس کے بارہ بیں کچھ اور کہنا نہیں جاہتا علاوہ ہریں جو انگلے تان کی قدیم دینورسٹیاں ہیں۔ ان کے اکثر کا بحوں سے ہمندوستا تی طلبہ کی تعداد کو بہت سختی کے سافقہ می دو کر دیا ہے اور عمر مًا اُن کو سمر کاری ہی دسا کل کے ذریعہ سے تعداد کو بہت سختی کے سافقہ می دو کئی ہے کہ جو طالب علم انگلت ان میں ہوخی ہے اور کسی دِنورش میں داخل ہوتا جا ہتا ہے تو وہ اکثر البہی کس ہمرسی کی حالت میں گرفتار ہموجا تا ہے حوقا بل توسیم ہوتی ہیں داخل ہوتی ہے۔ وہ آئی مفور ڈیا کیمبرے سے کسی کا بچ کے ذی اختیا رحکام ہے یاس جاتا ہی تو وہ اس کے ہیں کو کہ کے حکام ہم کو تھا رہے یا رہیں کھیں ہے تو ہم اُن کو متاسب کے تو ہم اُن کو متاسب کے تو ہم اُن کو متاسب منازی نہیں ہے تو ہم اُن کو متاسب بی اُن کو متاسب بیان شروع کر دیا ہے یاان کے ما تھ انھا نہ سلوک نہیں کرستے۔

م کو یہ کھی تنہ کھول چا ہے کہ سوائے کہ سوائے کا دسٹری کے اور سپٹیوں کے لئے اور ہرقسم کی اعلیٰ تعلیٰ سواا مکاستان سے اور ملک آئی ہا رسے دیے موجو وہیں۔ انداحیہ م لڑکوں کو انگلائی کا ایک تعمیل کوئی ملک ان سے سکتے گئی ہے انگلائی کا ایک تعمیل کوئی ملک ان سے سکتے بھوٹر کوئی گئی ہے کہ م انگلائی کا ایک تعمیل کوئی ملک ان سے سکتے بھوٹر کوئی کا ایک تعمیل کوئی ملک ان سے مسدو و یا بس جین اونوٹر سیال می سے جیب وہ و ہاں وروا زسے مسدو و یا بس جین اونوٹر سیا

در هتیقت اُن لوگوں کے سئے زیادہ تر موزوں ہیں جو کسی انگلستان کی یا امریکی کی ویتورسٹی میں تقبیل کریے ہوں - جن لوگوں کو اسس مشکر سے دل صبی سبے اُن کے ساتھ بیل میں اور گفتگو کرنے کو آیا دہ ہوں -

عورتوں کی تعلیم کے یارہ میں اب وہ زمانہ گزرگیا ہے کرمجھے کو آپ کے مائے آپ مضمون پروعظ وسپنگ کرسے کی ضرور سے ہو۔ اس کا پور ا اعترات ہو گیاہے کہ قرمی ترقی کے سئے یہ صوف مقصدی نئیں بلکہ لا یہ ہے۔ اسس مدیث متربعت کی س کوار کرتا ہوں کہ طَلَبُ الْعُسِلُمِ فَسَرَ بَضَ عَلَىٰ عَلَىٰ کَ لِّ مُسْلِمِ وَمُسْلِمَ لِلَهُ الْعَسِلِمَ فَسَرَ علم كى الأسنس برمسلمان ير فرض ب خواه وه مر د بلوغواه عورت آس معامله بين آپ کے دوفرض ہیں - اقرل تو بیٹیسل کرنا کہ لڑ کیوں کوکس تسم کی تعلیم دینی حیا سیئے۔ کیوں کر دہی تعلیم بھو لڑکوں کو دی چاتی سے آن کو تنیں دی جاسٹکتی۔ حیب رہ باد ے بولا کیوں گلسلیمیں ترقی کی ہے اس کی وجہ رسے وہ تسنیت کا سرا وار ہے اوراس من علے شہرے آپ اس معاملہ میں بہت کھے سکتے ہیں۔ میں اب کو يرجي مشوره دون كاكراب حيدراها والي تفض تعليم يا فتربيبيون سس التياكري كه وه عى گڑھ آن كر بود و باسش اختيا ركري اور اسيلے دفت كا ايك حبته رضاً مندي کے ساتھ اور مرنب مشفقت کی نظر سے و ہاں کے زنانہ مررسے میں کسی کلاس کے پڑھانے میں صرف کریں۔ اُجرت یائے والے سربراہ کا روں اور معلموں پریا لکل يميه كرنا كوئى كام كى يا سف نيسب. قوم كى روش خياً ن يبيو س كويا قرار كيون كي يان كي استا نیوں کی تعلیم میں حصہ لیٹا چاہے۔ کیوں کر عمومًا استا نیوں کو اسپے مصامین کا علم کم ہوتا ہے جیسے کرمسا پر ہے یا جغرا فید، یا تاریخ - آپ کا دوسرا فرض یہ ہم کر میمال ب الم كيوں كى تعليم ايسے لوگوں كے ہاتھ ميں بڑگئى بود واجبي آز مائش كے بعد كوكى فيتجہ نه و کھا سکے ہوں اور جو اسپنے وقت اور اتنی قوتوں کو صرف اس مضمون ہر ما بیں بنانیے يں يا تحريري تعقيب ضائع كرتے ہيں أن سے ان كونجات ديني جا سبئے- باتي بناسي کی مملک ما دت کا ای وقت ہم کو بنین رہا۔ عملی کام کی آ مرآ مدمیں تبست دیر ہو حکی ہے۔ التحصیٰ کام کیجیئے آپ دیر نہ کیجیے! يه كمان تنيس كرنا يا بيغ كريونيور سطيور كو ابتدائي تعليم سن مجهد مروكارتمين موتا.

ملكها س كے برخلاف ابتدا فى تعليم بونيوك شيوں كوغذا پينا سے كے لئے ضرور سبتے -مگرہا رے ہاں یہ ہما ری تعلیمی کا نفر اس کا خاص محکمہ ہو گیا ہے اور اس کے لائن اور یر چوشس اور ان تعک س نریری جا تنظ سسکر بڑی میرے قابل قسدر ووست صاجراؤ ہ فتاب احد خال صاحب کے زیر نگرانی ہے۔اس منہون پر سیمھے ہو کھی عرض کر ناہی وه ایک معنی کی مشکل میں قلمیند کرتا ہوں ۔ لینی ایتدا کے تعلیم کو ہماری قوم کے کے کیا ر منا مند انه طور مرحری کردنیا چاہیے اور عندالقرورت المقت اس لغزی تفسری ایک طول طویل مضمون لکھنا آ سان بات ہے۔ اس مقام پیداسی تسیدر کہنا بس ہوگا كربهم كولا زم شب كم مرايك والديا والده كوغوا و وعريب أمويامتمول مرجائز ذريعهس اس ای تحریص و بنی چا سینے که و و اسپنے بیوں کو مسبب کویسیا کریں اور مرفرالحال لوگوں كويا سيخ كراسيني مكانو ل مريكتب كھول كريا قريب سنے كسى مردس ميں اپنے صرف سسے غربیوں کے بچے ں کو میر صوائیں۔ ہر صاحب خانہ کو اپنا فرض سجھنا جا سینے کہ نہ صرف اسیعے ا درغريب عزييْر و ن تنح بجو ن كو بلكه اَسبِينه نو كرون شح بجو ل كو كمي تغليم دسب - اگرمالک محا تو دنئیں بڑھا سکتاہے تو اس کو ایسے خرج سے یا دو آیا۔ دوستوں کی مدوسے ایاب ملاً نوکرِرگُه لینا چاہیئے اور توویلا کی تعلیم تھی ساتھ ہی ساتھ جا ری رہزاچا سیئے۔ نئی کیشت کے پوانوں کو چا ہے' کہ اس کو اس قسم کے مطن مین بڑھا ویں ہے۔ حساسیہ اور حیفرا فیہ سہے <sup>م</sup>ا کہ بتدريج استمى قامليت برصتي جاك إس كولازم بهو كاكراسيك فدمت محمعا وغديس كهاسك كيرك ا ورتمن وت در زر نقد پر قناعت کرے . نواب خدیو جنگ بها دری اہل فارنست حید رآباد میں اسینے فرکروں کے بچوں اور بحیوں وونوں کے لئے ایک ایسا مرسم کھول وہاہے او رمجه کوامیب دہے کہ لکھنوس بھی اس شم کے متعدد مدارس جلد کھل جائیں سگے کسی کمشیب میں ایک ہی آن میں دس بارہ لڑ کو ب سے زیادہ تہیں ہوسٹے بیا ہمیں۔ اور ان میں سے جن كواستطاعت ، موان كولازم بوكاكر برُعاني كے اخراجات كا تصديبًاليس.

قبل اس کے کہ آگے بڑھوں میں فروسیمجتا ہوں کہ ایک فاص مسلے کو چیر دوں جو کچھ عرصہ سے کہ ہم سے اسے کہ ہم سے اسے م جو کچھ عرصہ سے میرے ذہن میں ہمکن ہے۔ میری عرا و اس مسلے سے ہے کہ ہم سے ارب مرک اسے معاملات میں" فرائیس" بینی رائے زئی موجو وہ کالج یا ہما رہے آئرہ کی یونیورسٹی کے معاملات میں" فرائیس " بینی رائے زئی کاحق کس کو ہوتا ہے ایس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیر خیال بہت بھیل ہوا ہی ۔ خصوصاً ان لوگوں میں جن کا شام الہی گا نو ہو الوں میں ہے کہ کالج کے موجودہ طریقہ حکو مت اور سرسیوں کے انتخاب کے طریقے ہیں بعض بابتیں الیی ہیں جو قابل اطبینان شیں ہیں۔ اس مسئلے کالب لباب حق رائے نون د فرانجیں، کامئلہ ہوجا تاہے۔ کاج یاد نور شی کے معاملات میں رائے نیسے کاحق کس کو ہونا چاہئے ؟ اس وقت یہ حق حال کے طرسٹیوں تاک محدود سے اور حکہ تالی ہوسے پر و ہی نئے ٹر سسطی منتخب کرتے ہیں۔ جو لوگ الھی نسبیاً عمر کم رکھتے ہیں وہ سہتے ہیں کہ حق رائے نئی د فرانجیں ، زیادہ دسیع ہوتا چاہئے۔ گریہ طاہر ہو کہ حدوقا صل کہیں بناتی پڑے گی۔ ایسے معاملہ میں تا معسالم کو رائے ویط حق نہیں دیا چاسکتا ہے۔ یہ تو ولیسا ہوگا کہ گویا فوج کی کمان سپا ہیوں یا رعایا کے دوش حق نہیں دیا چاسکتا ہے۔ کہ تیام ملک کے بڑے بڑے بڑے مرکزوں سے ہوا کر دے۔ لیمن ورخ کا جم کہ تا میں اس کے فران کی اسے قائم مقام کے اس ایسی آئیس ہو گائے کہ تو میا مثارہ ہوں اور جن کو ایک ایسے قائم مقام کے انتخاب کاحق حال ہروگا ہے کہ معاملات میں ووٹ دیو ہے۔ لیکن و شوا رہی اس کی بر اس کا ہو گیا ہے کہ اس بر کسی تھی کامل ہو گیا ہمیں جو کا ایسی ہو گائے ہیں کہ شرید کے بیمن ورئی ہو گیا ہو گیا ہے کہ اس بر کسی قسم کی تراخ وں کے بر یا ہو گیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تابیت ہوجاتا سے جب ہا اس امر کے اس کا تھو رکوتے ہیں کہ شرید کی تراغوں کی نام ہماد آئینیں قائم کرائیں اور کی ایمن کی تو نیورسٹی کے معاملات میں اس وقت تابیت ہوجاتا سے جب ہم اس امر کے اس کا تھو رکوتے ہیں کہ شرید کو رکھ کی دور کی کا دیا کریں۔ اور کی کیا کہ تا ہو گیا کہ کی دور کین کا دیا کریں۔ اور کی کا دیا کریں۔ اور کی کا دیا کریں۔ اور کی کیا دیا کریں۔ اور کیا ہو گیا کہ کی دور کی کا دیا کریں۔ اور کی کیا دیا کریں۔ اور کی کا دیا کریں۔ اور کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کا دعا کریں۔ اور کیا کہ کی دور کیا ہم کیا کہا کہا کہ کا دعا کریں۔ اور کی کا دعا کریں۔ اور کی کا دعا کریں۔

ان وجو باست شیمیں اس مئل پر ایک بچو بزمیش کر ناچا ہتا ہوں جو میری را سے
میں ہم خر ما و ہم قواب کا حکم رکھتی ہے۔ میراخیال ہے کہ ہم سب کے سب اس مقولہ سے
اسٹنا ہیں کہ " نیا بت نہ دو قر خراج نہ لو" ہیں کہتا ہوں کہ اس قضیع کو مقلوب کرلیں اور
اس مشکر میں اس کے برعکس برعل و رہ ، رکریں بعنی " خراج نہ وو قریبا بت نہ لو"میر
پاس آپ کے سامنے میش کرے کو کو کی قطع پر بدکی ہو کی بخویز موجود تھیں ہے ، بلکہ
مخفر حین دانتا رہے۔ سب سے ایما تو بہت کہ جینے مرکز وں میں مکن ہوالیمی انجمنین کا کم جا نیں جن سے دن نی
کی جا ئیں جن سے نام ہوں مسکم لونیورسٹی کا بجی کی انجمن حق راسے دنی
د فراخیں ایسوسی ایش کسی ایک انجمن سے ممیروں کی تعدا دفرضاً بارہ سے کم نون چاہئے۔

ا در سرممبر کولا زم بهوگا کرکالج یا پوینورسٹی کوسالا نه چندہ دیاکرے جس کی قیسب ایک سرو رویهیر سے تم نہ ہو۔الی ہرایک انجن کو ایک نا نندے یا نائب کا استحقاق ہلوگا۔اگر کسی جمین ے میروں کی تعداد اسی ہو کہ بارہ کو کسی عدوسے ضرب دینے سے وہ تعدا دشکے تو ُنا بُیوں یا ووٹوں کی رقم کوئی اسی عدو<u>ست </u> حرب دینا پہوگا " خراج مذوو توبیّا ہت مذ**ر**سکے قا عدے سے نود طرسطی صاحبان بھی شتنتے نہیں رہیں گے - ہر ایک ٹرسٹی کولا زم ہوگاکہ پونہور کو یا کالج کو کم سے کم ایک سو رو سیئے سالا مذکا چندہ دیو سے جس عرصہ میں کرکسی ٹرسسٹی یا جن انجمنو سلکا فرکر مہواہے اُن کے کسی ممبر کمے ومیتندے کا بقایا ماجب ہواس عرصہ میں اس كوروت وسط ديين كاحق نهيل بونا چاسيخ- اور ايك معقول مرت مي بعد اگر تير محي اس کاچنده و صول نه بوتواس کوشرسٹی یا انجن کا ممبر دخیبی کرحالت ہمر) نہیں رہنا چاہئے اس تو بزائے بیش کرے یں جھ کو بہت کریس وسیس اس وجہ سے ہے کہ میں خود متمول گروه مین شامل نهین بول - اس پر که اعتراص کیا جاسکتا سیے که اس قسم تے سخت قا عدہ کی وجہ سے ہما ری قوم کے بیض بیت لائق لوگ رائے رقی کے استحقاق قارح ہوجا می*ں گے۔ گر ز*ندگی میں ذرائع کے محدو دہونے کی و جہسے جو مصیتیں وزر<sup>م</sup> وکھائی دیتی ہیں ان کے مقابل میں یہ کچھ بھی سنیں ہے ۔ کسی کالج یا یو بنور سٹی کے معاملات میں رائے ترنی کا حق پھر میں ایک غیر ضروری مغمت سے اور سوروپید سال ایک السي قليل فيتسبه سب كركوياً ايك فدمت كا ركى تنوا وكي رايرسب -بست ستنف حالتون میں قوم کے متمول افراد اس کا انتظام کر سکتے ہیں کہ کسی لایق سکین تنگ دست بھائی

عضرات! ہم کو اپنی تعلیمی خرور توں کے لئے رو پیے کی اسٹ مفرورت ہے اور یہ ایک نمایت سیدھا سادھا اور یا ا ٹرطر لقہ اس کے حاصل کرنے کا ہی اس سے بیر فائدہ بھی ہوگا کہ مہیشہ کے لئے حق رائے زنی کے بارہ میں جو کچھشک تہ ولی اس وقت ہے ایک بارگی دفع ہو جائے گئی۔

ایک سومبی ٹرسٹیوں سے ہم کو سال میں یا رہ ہزار رو بیہ بل جا وسے گااور ہیں ایک الیمی رقم ہنے جس سے تین طالب کم انگلتان کو تعلیم کے واسطے بھیجے جاسکتے ہیں یا ایک بہت ہی اعلے ور چہ کے ہروفنیسر کی تنخوا ہ او آئی جاسکتی ہے۔ اور اگرحق رکٹ زن کی ہستدعا میں در عقیقت کچھ جان ہے تو چاہیئے کہ اس ذریعہ سے ہم اس سے بھی بڑی رقم اپنی آئندہ یو تیورسٹی کے رہے جمع کریس ۔

میراخیال ہے کہ جو کھی مجھ کو اس با رہے ہیں گھنا تھا کہ رضا مندا نہ سمعلی تعینی دوحانی انحاق کو تمام ہمتد کوستان کی ختلف اسلامی ورس گا ہوں ہیں کسی طوق سے پیدا کرناچا ہے وہ میں پہلے سے کہ جبکا ہوں۔ ان میں بعض کا اگر بھر شار کیا جا وے تو وہ یہ ہیں۔ اسکول کے اور بی لے سے پنچے کے درجو ں میں واحد مضابین انشاپر دا زی کے واسط جس کے سانے کا حق سب کو کے واسط جس کے سانے کا حق سب کو ہو۔ ان میں سے جو او پنے درجو ں میں ہوں یا ڈگری عاصل کر چکے ہوں اُن کے واسط محصوص تحقیقا توں کے لئے واحد مضابین۔ سئتا دوں کا تیا دل جیسا کرجہ میں واسط محصوص تحقیقا توں کے لئے واحد مضابین۔ سئتا دوں کا تیا دل جیسا کرجہ میں کو نیورسٹیو کی اور امرام کی کی مشہور "یا و در ڈاور کو لیبیا یو نیورسٹیول کے مابین ہوا کر تا ہے۔ درسی کما یوں کا والے معلوں کا تیا دل کی تابید کی اور کی اور کا ایک ہی لا دسین کی کو درسی کما یوں کا ایک ہی لا درسیا کی درسیا کہ در مائی کام میں ۔ در داخلوں کا خالوں کا میں واحد ہو تا اور داغلوں کا خالوں میں دورہ کرتا۔ کھیل اور دیا ضتوں میں اسی دست درمقابا چینا اور داغلوں کا میں میں دورہ کرتا۔ کھیل اور دیا ضتوں میں اسی دست درمقابا چینا کو دیا غی کام میں .

یں سے آپ کو یہ دکھا دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایک غیرسندیا قدیونیورسٹی کو ہمایت بکار آمد قومی تاسیسیں بناسکتے ہیں بسند د چارٹر، سے آپ کو اسی ت ر ماہیل ہوسکتا ہے کہ آپ کی اسی ت ر ماہیل ہوسکتا ہے کہ آپ کی وسکتا ہے گئے۔ انہاں سرکاری ملازمت اور و کا لت کے امتحان سے لئے الیجاں ان کے لئے آپ کو اس وقت بھی اللآیا دیو نیورسٹی کے وسیلے سے کام نکالنا ہوگا۔ مگر اگر آپ بحد ہو گر اور استقلال کے ساتھ اس پر کم یا ندھ لیں کہ جو لوگ آپ کے ہاں سے بدل کر نکلیں وہ سرکاری تاسیسوں کے برآوروہ و آشخاص سے علم میں، معقولیت میں، تمیزیں بدل کر نکلیں وہ سرکاری تاسیسوں کے برآوروہ و آشخاص سے علم میں، معقولیت میں، تمیزیں ملنیا ری سے مادی میں فائق ہوں تو ممکنینیں گرفرنٹ ملنیا ری می فائق ہوں تو ممکنینیں گرفرنٹ میں اور و فا واری میں فائق ہوں تو ممکنینیں گرفرنٹ میں ان کی حق شناسی سے انکار کرے ۔ \*\*

وجهسة آپ كوكھى اليي يونيورسٹى نئين تنظور كرنى چاہئے جس سي آپ كا ہرفسل منسوخ كى د اوارسكر

فلتے میں میں جا ہتاہوں کوس قدر سرگرمی میرے امکا ن میں ہواس کو کام میں لاکر س پ کی خدمت میں مخرر ایک الیسے صندن کرزیان کھولوں میں کو میں قوم کی بہبودی کے یئے اشد درجید مزوری محبتا ہوں ۔ اس ملک کی اقتصادی (اکونا مک) ترقی میں آپ کے نے جر مگر زیا ہے اور دوحقتہ واجبی ہے وہ آپ نہیں نے رہے ہیں اس معاملہ میں کھی آپ اسی طن پر بیچیے رہے جاتے ہیں جیسے کواورسب معاملوں میں ۔ اگرا ب اپنی تن آسانی کو ترک مذکریں گئے اور اپنی قریت یا زوسے کام مذلیں گئے تو آپ کے انجام کا رہے تیرہ وال ہونے میں آت کی شک نہیں ہوسکتا۔ زمانہ حال انتحا قتضا کے بموجب مال کا پیدا کرنا آپ کا پہلا فرض ہے۔ اگرآپ اس میں ناکامیاب رہی سے قرمرحیز میں ناکامیاب رہی سے بہنونہ بست سے المجے سی رق کا رفاعے موجود ہیں جو آپ کو سی آرت کی علی تعلیم کی صورت میں ہے کی دستگیری مے لئے آمادہ ہیں ۔ لیکن سیارید تیارتی طریقے ہما رہے پاراسے طرافقوں سے روزیرو زُریا دہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کا فرض سبے کہ قبل اس کے کہ وقت ما تعرب جاتا رہے آپ اِن جدیدط لِقِوں کوسکیمیں آ ورنب ایسے تھا رق کا رخانوں شاکرہ م اختيار كرين ميرة أب مح اعل لم كي قدر كريس مع - نني حرفتون كا قايم كر اروز مرة كا كا تنس ہے۔ کسی حرفت کے مضروع سے علاوہ اس میں اور بہت سے علمرا ورسمنی مسکے تسریک ہیں۔ گراس کی ہی ہمت جا رتی کا رخانوں کے تو نمالوں کو کرنی چاہے۔ َ جیسا کہ ہیں ہے اوپر بتایا ہے۔ لیکن فن تجا رہ کی ڈ گریاں ا سے بہت برط ی تعدا دیے سکے مکن تحصول ہی علی کے اس شعبیہ کی تلاش میں جہا رکہیں بھی مکن ہوجا سے آگر علی گڑھ سروست آپ کو يه نيل دے سُرِیا اُطلبوا لَعُيالُهُ وَلُوكَا تَ فِي السِّيشِ أَن مِي مَريثَ يَاك مِي جِرَاحِيَّ يه كما كي بيه كه اگر غرورت بهو تو علم كيّ ماش مين حين كك جاً وُ. تو بيريات اس مين مفروض بجر كراتيت الينة مذمهب كي حفاظت كرلسكين عجم- فوتاب اس كي تلامشس مين المكلستان ومرمني امریکہ کو جائے اور اگر یہ می نہ ہو سکے تو بمبئی تک تو صرو رجا ہے۔ تیکن اتنا لقر صرور یعے کہ اپنے مضوبوں کو منصفیوں اور ڈبٹی مجسٹر میٹوں سے موٹر سینے میں سے سنا ہو کہ کہیں میں ایک نمایت عدہ حرفتی تاسیس ہو عبس کا نام و کلورٹیر کیکل انسٹی ٹیموسط ہے اور

جس سمے پرنشپل ڈرسن صاحب ہیں ۔ یہا ں کی ترمیبیت کا مل اور حقیقی اور عملی ہیں۔ علا وہ بریں ابھی چند می روز کا عرصه مو تا به که بها رسے فیاص ا ور محت الوطن، متوطن ماک آمزیل فاصل ما برتم يُعا نُي سنة ابنا اسكول لوتا من جاري كرديا سبة جريجارتي مضامين كو ابنا محضوص موضوع بناتيكا یعنی مینی کے لئے جو کم سے کم رکا و سے کا رستہ ہجا س بر چلے گا۔ اگر مجد سے خواہش کی جائے توس زيا وة تقليل كے ساتھ بوكھ شورہ مجھسے ہوكتا ہے وسينے كو آما دہ ہوں كركسي شوقتن محتتی اومی کو کمپاکر الازم ہے اگروہ چاہیے کہ فور ً اکسی نہ کسی حرفت یاصناعی میں لیے من ایک بنا راسته کال بے فقط به مثر الطاعرور موں سے کدائس کومنت کرنے کلیا آما ماقة ہوا و رکام دیا شف سے کمرے ہما رئے مہند وا ورپارسی بھائی نمایت سر گرمی اور سكون اورسكوت اوركاميابي كسائفاس ميدان مين كام كر رسيم مي - اور تم كمتين اُن کومیا رک ہو۔ اگرآپ اس سالا مذ جلد پر ایک نظر ڈالیں بوٹر فتی کا نفر نس کی طرف سے شائع ہوتی ہے تومکن تمیں کہ آپ حیرت نہ کریں - اگر آپ اُس اطینا ن اور استقلال کو ملاحظہ فر مائیں جس کے ساتھ وہ ہر مگیہ انگلستا نِ ہیں - پورپ ہیں - امر مکیوس اسی میدان قدم زن ہیں تو ممکن ہنیں کہ آپ اسپینے ول میں ان کی تعریف مذکریں - آپ کیوں ان کی برابر نشائه بشاید کھڑے نہیں ہوجائے اور مہند دستان کے اقتصا وی داکو نا مک ، نجات کے حصول میں ان کا ما تھ تنیس بٹایت ؟ مهندوستان کاستقبل اسی برموقون ہے۔ یس آپ کو نفین طام بول کرسیاست د پانٹیکس، سے کھ تہیں ہوتا اور مذاس سے کوسیاسی دلولٹیکل، افتیارکسی کے ہاتھیں ہے۔ الاجس صر تک کہ اس کا افراقتصادی داکونا مک ) حالات پر ب دل خواه ہو پا اس کے برعکس۔

اخيرمي ميں آپ سيے اتنا كے ديتا جوں كرجوامن وامان آپ كوانگريزيعمدارى كے تحت يس عاصل بے اور اس بے بوعالتيں بيد اگر دى ہيں اُن سے زيار وہ موافق مرا و آپ کو اپنے ملک کے اقتصادی د اکونا کم پی بنجات کوعل میں لوسے کے رہے کہ بندی ملیں سکے بولوگ ونیایں اسلح کے استمال کو موقوت کرنے کی اور صلح کو گراں سے گرا رفتی ہر خريدے كى تائيد كرتے ہيں وہ بھي آس كو مانتے ہيں كہ جو چيز كد كئي ماك بروليس كي حيثت يں کی چائے بھیتی امن وا مان اور ملک کی امن وا مان ترفق کی مدد گار ہو وہ جا نُزیح ہندورت<sup>ان</sup> یں انگریزی سرکا راسی قسم کے جیرکا استعمال کر رہی ہجا ور اس لئے وہ ہماری مشکور اپنہ





آنویل مستو جستس شاه دین صدر اجلاس بست ، ستم (آنود ۱۹۲۳،۱۰۱ ع)



(متعقده آگره سلاولدع)

## صدراً بربل طرسبس الدين جيميت كورط پنجاب طالات صدر

مرق کے مالات ایلاس نہم منتقدہ علی گڑھ ہاہ وسمبر عواث اور بی منور علاق پر ورج بوجیس

## خطرصارت

 ہمدگیر صنعت مولوی ذکاء الشرما حب بیر سب بزرگ جلوہ افروز محلس تھے۔ افسوس بیکے بعد وگیرے بیرسب نا مور بزرگ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ گروہ الیے روض کارناہے اور گراں قدر ورثے اپنی یا وگار مجھوڑ گئے ہیں جو پہیشہ کے لئے مسلمانا ن ہند کا مائیڈ ناز رہیں گے۔

ان محترم اصحاب نے مسلمانان ہندہیں جدید نعلیم کی اشاعت کرنے ہیں گویا مفدہ تھیئی کا کام دیا ہے۔ بیں ایسے اجلاس میں جس میں ایسے نامورا ور خابی بزرگ موجو و ہوں برک صدارت پرمٹمکن ہونا واقعی ایک ایسا امتیا نراور اعزاز نفاجو ہرشخص کے لئے موجب فحز ہو سکتا ہے۔ انیس برس بعد قوم کی متفقہ آواز نے آج مجھ کو دویارہ اس معززعمدہ پرمٹنا نہ فرمایا ہے اور آپ صاحبان کے ارشاد حوصلہ افراکی تعمیل کے لئے میں آج پھر حاضر ہوں۔ اس کا نفرنس میں صدارت کا کام و شواری اور و مہد وار کا کام ہے۔ اور اس کام کی انجب م دی کے لئے میرکو کو منتخب فرمانے میں جو عزت وافتخار مجھے آپ صاحبان نے بختا ہے ہیں اُس کی و آپ فدر کرتا ہوں۔ کا ش یدا ہم کام کسی مجھ سے قابل ترشخص کے ہا توں میں سپرو کیا جاتا۔ گرجو نکم قدر کرتا ہوں۔ کا ش یدا ہم کام کسی مجھ سے قابل ترشخص کے ہا توں میں سپرو کیا جاتا۔ گرجو نکم آپ صاحبان نے مجھے اپنے اغلا و کا شرف ویا ہے میں سعی بلیغ کروں گا کہ اپنے تنگیں اس تمزن ویا ہے میں سعی بلیغ کروں گا کہ اپنے تنگیں اس تمزن عرب ما جان کی ول ایم میں جو میرے سامنے ہے میں آپ ماجیان کی ول ایم اور وی ایم اور وی ایم میں جو میرے سامنے ہی میں آپ

راتعات گذشتہ برایک نظر کے مجھے بد و یکھ تحرکال مسترت اور ولی طانیت حاصل ہوئی ہے کہ بیری بیکی سافٹلو تا سلافٹلو تا ہم تا ہ

عنگر مولای می گرھ کالج شہرہ آفاق بانی کے تعلیمی نصب العین کائمونہ ہے اور اگراس کو مسلما نوں کے مزرعہ تعلیم میں سب سے اعلی کشت زار تیجر سرکها جائے تو بحا ہوگا۔ اس کالج کی تاریخ بھی آشوب انقلاب سے محقوظ منیں رہی ہے۔ اور اس پرایک ایساتی ایک ایساتی کالج کی تاریخ بھی آشوب اندلیشہ تھا کہ بدوار العلوم ٹیرانی تسل کی ایمی قابت سی محقوظ تعمیں رہی ہیں۔

ایک وقت ایدا آچکا سے کم تنی نسل کے قلاف اعتدال مطالبات کا مرکز طور من ان بن جائے گا گرشکر ہے کہ اخر کا رحنب رمندا ندمشو سے غالب آئے اور کئی مرتب ایسے ذک وقت بخيرو خو بي ثل گئے۔ ہاراعلي گرطه كالبج مسلمانان مبند كامركزي قومي ورس كا و برى ا وربهیشدسے گا اور بماظ ان عظیم الشان روایات اور اس بے انتها اثر کے جوبیة قوم کی تمام بڑی بڑی تو بکات پر مهیشد والتا را سے بر مجھا جاسکتا ہے کہ اس ورس کا مکی عام حالت عمله سلمانا ب مند كي اخلاتي إوروماغي ترقى كے اندازه لكانے كے ليے شايد سترين معیار کا کام و سے گی - پھوٹاک نمیں کرعلی گرطھ کی طاقت بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ مگراس کی ومه داریال اس سے بھی پڑھ کر ہیں۔ میں اس کالج کی جاعت متنظمہا و رطلیا د کو ہا و و لا ناچا متا ہوں کرسرسبدمرجوم فے جوالیسی اور اصول دونوں کی رہنا کی کے لئے قام کر دیئے ہیں اُن سے انجرات کرنا گویا ایک بٹری امانت میں خیانت کرنا بولا۔ علی گڑھ کالج کے قیام کابڑا مرعاً مير تفاكة تعليم يا فتدمسلما نون كاابك بهترين موند تيا ركيا مائے - بعنی اس كالج سے اليے لوجوان تکلیں حوالعلی ورحبہ کی و ماغی فابلیت اور اعلی خصائل رکھتے ہوں جن میں مشرق کی شیری ا دانی ا ورخوش اطواری کے ساتھ مغرب کی شرافت خیز خور واری اور محکم از ا دی بائی بائے گو باو ہ نوبوان الیسے ذی قهم مبند وستناتی ہوں جوملوت وجلوت میں ہلیت، متانت و وقار وضيط و دُمه واري كوملحوط خاطر ركھيں اور جن كامقصد بير ہوكہ وہ سوساكٹی کے مغید ممیرا ورسلطنت برطانیہ کے وفا دارا ورمدد گارمندن نابع ہوں ۔ یہ و وتصب العین تنصیح سرمیدیدنے مسلمانان مہند کے رویروپیش کئے تنصا وران کی علی صورت میں تکمیل كراً منه صرف على كراه ملكه حلمه اسلامي ورس كا وو لا كامقصدا ورفرص و اجابية من حالات رمام میں بدبات نمایت امیدافراا ورطانیت کیش یا نی جاتی ہے کرمعاملات تعلیم میں سرسیدمرحوم کی فائم کروہ پالیسی پر ہی اب تک عل در آمد ملاجار ا ہے۔ گو تعض اوقات توہم کے ضمیر روشن کی دیتری وارزند این پر ہی اب تک وجدال کے شور وشعب میں سنائی نہ دے جھے پور تھین و بھروسہ ہے کہ آخر کا راوگ اُس آواز کو ضرور پورے اوب کے ساتھ شیس کے اور کالج کی روزا فروں ترقی گا و موجود اُس کے سمجھ وار نوجوانوں کی وفا دارا پزیرہ اونے سم ضرور کی روزا فروں ترقی گا و موجود اُس کے سمجھ وار نوجوانوں کی وفا دارا پزیرہ اونے سم شرور

قوت ماس بيوكي-

سلم پرزیرسی اساجان! ہند وستان میں علی گڑھ کی تو کی اثاعت کا ایک تنایخی اور کی سلم پوزیرسی اسلم پرزیرسی استان اسلم پوزیش کے لئے سرا پر ہم بینجائے ہیں دکھا کہ تھی وہ گڑھوشی کی لہ حج تمام ملک کے ہرطبقہ کے سلم پوزیش کی مرح تمام ملک کے ہرطبقہ کے سلم پوزی ور وہ حیرت اگیز کا میا بی جو مامیان پوزیوسٹی کو ہر کائینس سرا قاخان کی مرح زن ہوئی ور وہ حیرت اگیز کا میا بی جو مامیان پوزیوسٹی کو ہر کائینس سرا قاخان کی مرح زن ہوئی ہوئی ہے اور یہ بیداری دیا وہ تراس روشن خیالی کا تیجہ ہے جس کی اشاحت رفتہ رفتہ ملی گڑھ سے ہوتی رہی ہے یہ خیالات اور اُن کے اساسی اصول مسلانوں میں ہیں تمام اثنا وت پر ہونے چا ہمیں اور اس سنے نظام مالات پر جواب صورت پورا اور تا جا آ بی میں بلکہ دیگر تو کی کا حالت کی اجو بلی نظر تو می روایا ہوئی کہ وہ بلی نظر تو می ہوتا ہوں کہ اس طرح نہ صرف تعلیم کی جو بلی نظر تو می ہوتا ہوں کہ اس طرح نہ صرف تعلیم کی سب سے اہم ضرورت ہے ۔ اور یا در کھنا چا ہی کی سب سے اہم ضرورت ہے ۔ اور یا در کھنا چا ہی کی سب سے اہم ضرورت ہوئی کی اُراسی فسیست پر تحصر ہوگا جو بلی نظر تعلیم میں میں اور دی گرا آسی فسیت پر تحصر ہوگا جو بلی خی تعلیم مال کہ یں جو اور اس تعلیم میں اور دیگرا تو ام کے مقابلے میں ترقی کرنا آسی فسیت پر تحصر ہوگا جو کی جو تعلیم مال کہ یں جا دوراس تعلیم تعلیم کی سب سے اہم ضرورت ہوئی کرنا آسی فسیت پر تحصر ہوگا جو کی جو تعلیم خیرات ہوئی کی ایا سی فسیست پر تحصر ہوگا جو کی جو تعلیم خال کریں گے۔ اوراس تعلیم تعلیم خال کریں گے۔ اوراس تعلیم خال میں ہاری حالت معرض خطرس پڑ جائے گی۔

تہام ملک میں گرمشتہ تین سال سے مسلم یو نیورٹی کے مسلم بر سربیلوسے بحث ہوگی ہے۔ اور اس خیال سے کہ معاملہ ابھی تک خاص وی اختیا رکمیٹی کے زیرغورہے بیر مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ اس جاسے میں خاص طور براس معاملہ کی نسبت اظمار رکئے کیا جائے گئ اس قدر بیان کرویٹا شابد بیجانہ ہوگا کہ پہلے نہایت شوق و شفعت و کھانے کے بعد اقعیم اس کی طرف سے کچھ ہے ول اور ہے پر وا ہوگئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس نغافل کی

زیاده تر و چه میر ہے که اسلامی دنیا میں تعض اہم حالات نمایت اندیشہ ناک طور میروا تع م ہے برهی بست کچھ بار بڑا ہے ۔ گراب چو مکدان مشکلات کا یا ول کھل گیا ہے اور مطلع صاف نظرا ہے لكاب اوريس بهابت زوركے ساتھ قوم سے الماس كرنا بوں كدو وہا رؤمئ لونيورسٹى كى طرف اپنی توحیمنعطف کریں کیونکہ نیسئلہ ہا رے لئے اب نمایت ہی ضروری ہو گیاہے -اس معاملہ کی نسبت میں اس قدر شورہ دینے کی اور جراُت کرتا ہوں کہ اس معاملہ کا میجے تصفیہ کرتے کے لئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے سربرا ور وہ اصحاب اپنے دل ووماغ کی قوتیں استملم برصرف كريب- اور فوم كے عوام الناس جمهوراس معامله مي عقيدت مندي كے ساتھران كي تفليد كرير - يجهه شك باوتاب كدشا يدبها رب ربنااس معامله مين اپني ومه واري كي توب اور وسعت کاپورااندا زه نہیں کرسکے ہیں۔ انہوں نے ایک نہایت مشکل تجربہ کرنے کا کا م شروع کیا ہے جس کے غالب تائج دور تک اٹریکڑنے والے ہیں ڈاور عیض اوقات اپیا معلوم ہوتا ہے کہ ص کام کو اُنہوں نے اپنے ذیمہ لیا ہے۔ اس کے انتظام سے وہ سراس عاری ہیں بیسٹملہ یو تیورسٹی بیر وہ بحث مباحثہ حوا خیارات میں اور اُن کمیٹیوں کے ملبوں میں جس کا یونیورسٹی کے مسئلہ بر ہتفصیل خورکرنا فرض ہے۔ ہوتے رہے ہیں میرے خیال کی <sup>ت</sup>ا نُیدگرتے ہیں اور ان تجت مباحثوں سے جونتیر آج تک منزب ہوا ہے اس کے متعلق اکر ش اہل الرائے اصحاب کوب اطبیانی ہے۔ اس مسلد کے متعلق جو قوم کا طرز عل راہے۔ اس م يرسي نقص كى بات يرب كم برتفض مس في يونيورسى فند من يجهي جنده دياب ياجنده دینے کا وعدہ کیاہے یہ مجھنا ہے کہ اس کو او نیورسٹی کے کانسٹی ٹیوشن اوراس کے آیٹ دہ معالات کے انتظام کے متعلق رائے وہ بنے کاحق مصل ہے \* بلاکا ظاس امر کے اس کوایے معا ملات كى نسيست ميلى رائ قايم كرية كى قابليت بجي ماصل يد-

ا بیسے لوگ جو ہزند و ستان طے تعلیمی مسکلہ کی ابجد سے بھی نا واقف ہیں ، ا نبارات میں مسکلہ یو نیورسٹی کے متعلق اسی رائے پرنا امر کرتے ہیں کہ جن سے اِن اِسحاب کے بھی ہوش اُر جا کہ بھی ہوش اُر جا کہ بھی ہوش اُر جا کہ بھی ہوش کی جد اور جو کسی حد تک اس مسکلہ کی جہد گیوں کا اندازہ کرنے کے بھی تھا اِل ہیں جیس نیایت نہ درسے قوم کو بیمشورہ دوں گا کہ یہ بھی کہ کا تمام مسکلہ تعلیمی ما ہران تھے باتھے ہیں جیوڑ دینا جا ہے۔ یعنی ایسے اصحاب کے باتھ یونیورسٹی کا تمام مسکلہ تعلیمی ما ہران تھے باتھے ہیں جیوڑ دینا جا ہے۔ یعنی ایسے اصحاب کے باتھ

میں جواپنے تجرب اور تعلیم کے لحاظ سے اس میل برائے وینے کے اہل ہیں اور ایسے اہران سے میں ورخواست کرتا ہول کہ وہ اپنا فرض ولیری اور وقیقدرسی کے ساتھ کماحقہ انجام دیں۔ اس سئل ميں بے انتهامشكلات كا ما منا ہے - ہم كوان مشكلات كى اہميت كوسمجھنا پياہئے-اورمروانه وارأن كامفالمدكرا عامية - اورمض بظامرك بديرة معمات اور مدرا زا منت الح اخذ کرنے سے پرمینرکرنا عامیئے۔میرا ذاتی خیال جوابک یونیورسٹی کی عملی کا در وائی کے مختصر اللی تجربہ پربینی ہے یہ ہے کہ ہما ری اصلی مشکلات چا رٹرسٹنے ا ورسلم بوبیورسٹی سے وجو و ات کے بعد شروع ہوں گی اور مجھے اندلیشہ ہے کہ حامیان تجویز یونیورسٹی میں سے ایسے افرا دہبت کم ہیں جو اپنے تیک اس کام کے سرانجام دینے کے لئے جوا منیں ورمیش بی فال بنانے کی تیاری کر دے ہیں -تعلیم معاللات میں عملی تربت جو شرسٹیان علی گرم کا کی بحالت موجوده ماصل کرہے ہیں ایسی تربیت نہیں ہے جو مجو زہ یو نیورسٹی سے محلین تنظمہ سے کے كارة مد بهوسك كى كيونكه مجوزه يونيورسى موجوده يونيورستيون كيسينط اورسنط كيث كى طرح مشر تی اورمغربی اعلے تعلیم تمام شعبوں کے انتظام کی خو دمختا را ہر و مہ دار ہوگی-ہاری یوتی ورسٹی کے متعلق تعلیم دینے اور امتحانات متعقد کرنے کا کام ہوگا-امتحان معیار فامیم کرنے ، جدامتیانات کے لئے تصاب نتخب کرنے امتحن مقرر کرنے ، انعقا دامتیانا کا نتظام کرنے ،اور دیگرتمام اُمورمتعلقہ کے سرانجام دہی، ایسے سوالات ہیں جن کامیلر آن مقامی حضرات کوچو برا ہ راست ومہ وار ہوں گے بڑے غور وخوض سے کراپڑے گا- ہیر و مشکلات ہیں جو مجالات موجو و وثنتظمان علی گڑھ کا لیج کوجوخو دایک یونیورسٹی کے ساتھ کمحی ہم در شیس نهیں آتیں - اور مب ہم آبی وزا فروں و تقوں کو بھی مدنظر رکھیں جو منتظان کا بج کو آبندہ سٹیس آئیں گی توسم کواُن مشکلات کا اندازہ زبو سکے گامین کا جوزہ بوزسٹی کے کورٹ امیرنیٹ كومقا بلدكرنا برشے كا۔يس بهارے البران فن تعليم كونهايت جان فثاني كے ساتھاس كام كى ا تجام و ہى كى قابلىيت بىيداكرنے كى كوشش كرنى چا بلئے -جو اُن كى سُيرد بون والاس- اگرو ه صروری معیار قابلیت ماصل کرنے سے فاصر ہیں تو مجھے تون ہے کہ مجوزہ یونیورسٹی کے جس کی اس قدر وهوم ع جل ہے ایک مفید نعمت ہونے میں شک کرنے کی گنجا کی مہوگی-غلوط درس گاہیں اس مضمون کے ضمن میں میں ایک امرآپ حضرات کے وہن شیس کرنا چاہتا ہوں اور وہ بیرہے کہ آپ کی تعلیمی ضروریا ب<sup>ین</sup> کی *کفیل آپ کی صرف* ایک یونیورسٹی ہر گر

نئیں ہو کتی اور اس لئے آپ کو ان سہولتوں سے جو ملک کے موجودہ کا بج و بونی ورسٹیال بهم بینیاتی ہیں مستفید ہوئے رہنا لازمی ہے۔ان کالحوں میں آپ کی قوم کا حنصرنا بت کم ہو۔ اور و إن آب كوا يني تعدا ديرها نے كے لئے بہترين كوشش عل ميں لا في چاہئے - يد خيا ل کرناکدان کا بحوں کی تعلیم سلمانوں کی ضروریات کے مناسب حال نمیں وربیکریم کواینااک تعلیمی ملقة علی و قایم کرنا چا سبے ، میرے نز د بک ایک مهلک فلطی ہے۔ مجوز ہ یونیورسٹی آیک غاص محدو دالا ثرا نتظام ہے اور موجودہ عالات اور واقعات ایسے میں کہ آپ ایک عمر درازتک اس کے صلفہ اثر کو کا فی وسعت نہیں فیصسکیں گئے۔ لیکن اگر بیمکن بھی ہے تو مجھے اس توسیع کی ضرورت تسلیم کرنے میں کلام ہے کیونکر میرے نیال میں میں دوستان کی ما وی بیو اورا رتفاع میں پوراحصہ لیسے کے لئے مسل نوں کی آیندہ نسلوں کو دیگرا قوام کے ساتھمیل ر کھٹا نیا بیت صروری ہے ۔ا ورائس کا ذریعیہ ہما رہے ملک کے محلوط اسکول اور کا لج ہیں۔ پیلے آس کا نفرنس کے رویر ومسلمانان پنجاب کی تعلیم کے متعلق تراث کا مقرب ایک مضمون پڑھا تھا اس مقتمون میں خالص اسلامی درس کا ہوں کی تقدا ویڑھا فی تعدم مناسبت کا ذکر کرتے ہوئے یس نے یہ تقریر کی تھی کہ اُنسیے بعیدا زکا رتجریوں کے خلاف ایک اور مضبوط ولس پر مجی ہے رکیراس مک میں بلا ضرورت قومی مدارس کی تعدا د بڑھا تا نہ صرف تا مناسب ملک خطرنا ک ہے ہر گھرمیں ایک ثبت قومی مدارس کی شکل میں کھوٹا کر دیٹا پنجا ب کی مختلف الاقوام آیا دی ہے لئے برے نتائج سے قالی ننیں - بیلے بھی مند واورسل توں کے مابین زمیں اور تدنی خیالات کی تفریق ایک نا قابل گذر در یا واقع سے حس کوعیور کرکے ظاہری را و ورسم رکھنا بھی د شوار ہو ماتا ہے يس اس معائرت كوزيا ده يرهانا ا دراسي بدارس كوفايم كرنا من مح وربيس بهند وا ورسلان و و نو ب زیا و همنعصب موجائیں کسی صورت کے مناسب نہیں۔ سركادى مدارس ميں ہيں مشتركدميدان ميشرب -جمال مردوا قوام كے توجوان میں یا ہمی ووستاندارتیا طربوسکتا ہے۔ جمال وہ ایک وسرے کے محاس اور مصائب سے اللكاه موسيحة بين - حبال اغراض كے نضا دم كو باہمى ريط وضيط ميت كھ وهيما كرسكتا ہے جمال ایک مندوایک سیح ملان سے فود داری ورولیری کامین کے سکتا ہے۔ اور ایے سلان كاتمي كواستقلال ا ورباساني تربيب پذير موف كانمونه وكهاسكاب ان فوائد كويمين شارت مح ساتھ نظرا تدا زکر دیا چاہئے۔ یہ متاسب ہے کہ دونوں اقوام میں محض پیدایشی اخلات

کوزیاد ہتقویت دینے کی فرض سے قومی خصوصیات کے کورا نتریم میں جو آنجل زور شور برسے خصوص قومی درس کا ہیں بنا دیں اور اس صورت میں اِن ہر دوا قوام کو بائل اس طرح عدا کر دیں کہ پیر ملنا محال ہو جائے۔ اگر آپ کو حقیقت میں ایسے کا بچوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ضرو ر بنائے لیکن آپ کا فرض اولین یہ ہوگا کہ تبقین کے ساتھ اس ضرورت کو تابت کیا جائے۔ ایسے موقعہ برجز بات کا بھی کا فائنیں رکھنا چاہئے نہ یہ مناسب ہے کہ اسکول کے ساتھ تبطور نمائیش ضمیمہ یاایک ول خوش کن شوق کے کا کھی اضافہ کیا جائے۔

سلسله ذلائف اجرا من رائے کا بیں نے سلام میں اظهار کیا تھا وہ ایک عد تک آج بھی فابل پذیرا کی ہے ۔ اوریہ میرایقین ہے کہ ایک نهایت ہی علی ذریعیہ مسلمان نوجوا نوں کواس کشکشس زید گی کے قابل بنانے کے ملئے جو ہندوستان میں درمیش ہے یہ ہے کہ محلوط درس گا ہوں میں دوسری قوام کے ہوشیاراور صلتے یرزے نوجوانوں کے ساتھ ہو بہلو بہلو تربیت ماصل کرنے کامو قعدد یا جائے تاكه ابتيدائي همرسے ان كا افق ذہنى زيا و ه وسيع موجائے اوران كوان لوگوں كے خيالات ، مذاق ، جذبات سے زیا و وحمیتی آگاہی ہوجائے میں سے ان کو زماندا بندہ میں مقابلہ کرنائیٹے گا اِن مخلوط ورس کا ہوں یں مسلمان طلباکی تعداد برمصافے کے لئے بہترین تجویز بیسے کہ ہرایک صوبيس ايك ساله وظ لفت كا قائم كيا عائك كيونكر تجربه فتابت كرديات كربيت سے طلباري راه میں جو کا بج کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے خواہشمتہ ہیں افلاس ایک ہیت بڑی ر کا وٹ ہے۔ اور پیکر جہاں کہیں ایسے طبیا کے لئے خاص وظائف کا انتظام کیا گیاہے اُن کی تعدا داس عرصہ قلیل میں بت بڑھ گئے ہے صوبہ پنجاب میں سنشہ میں گوزمنٹ کی طرف سے جو بی وظائف جاری کئے جانے سے اہل اسلام نے کا کیج کی تعلیم میں سبت کھے ترقی حاصل کی اور میرے خیال میں ویگر صوبحات میں بھی اسی تجا دیز کا میاب ثابت ہوگئی ہیں ۔ ہماری قوم میں ہرگیہ اعلی تعلیم کی ماتگ بڑھ رہی ہے ا در مانگ کو یو را کرنے کے لیے اب ہرمگیہ اپنے کا لج جار بی نہیں کر سکتے علا وہ ا زیں یہ بھی یا در کھنا ضروری <sup>ہے</sup> کرسب سے مقدم یہ بات ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو کمل تعلیم دینے کا انتظام کریں ا در اس لئے تعلیم کی توعیت جو کالج میں دی جائے برنسبت امتحان یونیورسٹی میں اس کے پاس شدگان کی تعدا کے زیا وہ ترقال کا طب - چانچیر ہی وہ اصول ہے کہ حس پر علی گڑھ کا لج کی بنیا و ڈالی گئی ہو۔ ا و راس میم اصول سے گریز کرنا افسوس ناک غلطی ہوگا - اپنے بچوں کونا کا رہ درس گا ہو ل میں تعلیم دینے سے قومی تحیل کے سرشہوں کوزہرا کو وکرتے ہیں۔ اوراخلاتی اور ذہمی تقطیعیا

سے اس کا نیتجہ بربا وی کے سوا کچھ میں نہیں ہوسکتا۔ پس بلا سوچے سیمھے متزلزل نبیا و برائی قومی کا بچ بنا ناجہاں سے با وجود صرت کثیرا وربے انتہا مخت کے او فی درجہ کے گریجوئیل نکلیں جو تعلیم ما فتکان دیگرا قوام ہند کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں مفا بلہ کے لئے ناقال ہوں ہرگز مقید نہیں ہو سکتے۔ اس سے کہیں ہمنزیہ ہوگا کہ قابل مسلان طلیا رکو وظائن دینے جائیں تاکہ وہ آن سے کا ری کا لجوں بین علیم حاصل کر کیس جو یہ لحاظ انتظام و ساما تعلیم اطیبان شہوں۔

میں ضمنا یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کرمسکر تعلیم کا قد تقادی ہیلوں ہی توجہ کا فاص طور مسیحی
سے ۔ آپ کے طریق علی بیر بیر بیرا عبرت آ بگیرہ حقیہ ہے کہ اسلامی درس کا ہوں ہیں فی طالب علم
عیں قدرخرچ بیٹر تاہے وہ اُسی ورجہ کے ہمند و مدرسوں اور کا بجوں کی نسبت ہیں تریا وہ ہے جاری
مفلس قوم کے لئے یہ ایک خطرناک معاملہ ہے اور بیں اپنے ماہران فی تعلیم کو ہوئے ترویا ور ویا ننوانیگو
دوں کا کہ وہ ایسی درس کا ہوں کے حالات وانتظامات کا جیسے قرگسن کا لج یونا اور ویا ننوانیگو
ویدک کا بج لا ہمور ہیں ۔ خاص طور پرمطالعہ کریں ۔ ایٹارنفس اور خافی القرض کی جو اعلی متالیں
ان کا بجو ب کے ہمند و بیر وفسیسروں نے دکھائی ہیں وہ ہما رہے اسلامی درس گاہوں کے استادو

سین اس جله معترضه کی معانی جا بہنا ہوں۔ میری دائے میں فوجی ساسلہ وظائف کا قائم کرتا ہم اس حاملہ پر اپنی توجی ساسلہ وظائف کا قائم کرتا ہم اس سے نہا بنا تعرف میں ہوں کہ اس معاملہ پر اپنی توجی میں دل قرا دیں۔ انجمن تر فی تعلیم امرت سرنے اور دیگر مقامات کی اسلامی انجمنوں نے اس کے متعلق جھوٹ کے سے بیان ان کا طرز عمل حالات جارت منطق جھوٹ کے سے بیان ان کا طرز عمل حالات جارت کے متعلق جھوٹ کے سے بیان ان کا طرز عمل حالات جارت کے متعلق جھوٹ کے بید ایک کے بعد ایک کو بیز تر اس سے وہ اگر بہا رہے ما ہران فن تعلیم وظائف کے متعلق خور وخوض کے بعد ایک بخوان بھوٹا کے بیز تر ار شیابیں تو وہ قوم کی ایک بڑی خدمین بجالائیں گے۔ اس تجویز میں یہ انتظام ہوٹا علی کے بینے کی بیان کے متعلق موٹ کی تعلیم کو خصوص کی تعلیم کی مضابین میں تکہ بینے کی اس غرض سے وہ خالک غیرمی جا کرانی تعرف کیا گئی کا فی خوان کو اس غرض سے وہ طاکت کا لجمستی ہندوستانیوں کو اس غرض سے وہ طاکت میں ہوئے میں بہاں کہ عطاکیا کرتی ہیں کہ وہ محالک نمیرمی جا کرانی اعلیٰ تعلیم کمل کریں۔

كيدي إوربانيية كالمصرات إمسلان نوجوا تول كوكمينكا تعليم دينا روزير وززيا وه ضروري موجاتا ہے اور بعض صوبجات کے مقامی حالات کو مدنظر رکھ کر مجھے اُمبدے کہ اگر ہم اس طرف توحبر کریں تو ہما ری قوم اس صنعت نعلیم میں اطیبا ایخش تر فی کرسکتی ہے۔ ہمنڈ سا کے صنعتی ارتقاریتے ایک نیابیلویدلا ہے اور میہ خیال کرنا غلط ہو گا کہ مہم مسلمانا ن مہند کو فی الح<sup>ال</sup> اپنی کوشش اور نعلیم ک محدود رکھنی چاہئے۔ اوراس کے بعثرکنبیکر تعلیم کی طرف توصیب کرتی چاہیئے۔ یہ ظاہرہے کہ الیبی دلیل کا اطلاق فنون فاضلا شرکی تحصیل میزی طب اگور انجینسرنگ کے متعلق نهبب كياجاتا -ا ورمجه تواس ميرخ را بهي شبه نهيس كهصنعت وحرفت ا ورعام تجار تي مُصابين همي مبلانوں کی تعلیم- او بی تعلیم کے پیلو مدبیلومینی عامیم کے این کا بیشیت توم ہم نے اسپے حصول دو کی طاقتوں کو تعویت دبینے میں ہیت کچھ کوتاہی روار کھی ہے اور نتیجہ یہ ہوا سبے کہ ہماری اقتصاد<sup>ی</sup> عالت نهایت زیوں اورخطرناک ہوگئی ہے۔ انجل صنعت وحرفت کا ڈور وَ ورہ ہے اور میں اون نوجوانوں کو جوارش کا لجوں میں تحصیل ملمرتے ہیں براسے زورسے یہ صلاح ووں گا کہ وہ بیعت بلیہ زبان *بایسے چدیدہ اور فلسفہ کے طبعی*ا کتا وراقتصادیات کےمطالعبر زیا وہ توحیر کریں۔ زیاندا بإفلسفي كے مقابله میں ايك ما ہرطبعيات تحقيقات علمي تحمفيد كام ميں زيادہ وتمود يا تا ہے -اور ہماری قوم کے واسطے ترجے بھا بلہ ایک فلسفیانہ شاع کے جوابیے بخریہ کی مدّھم روشنی میں زریں خوا ونيال كالطف أتمثار لإبهو -ايك ما مبرعلم ما ويات كا وحو و زيا و ه مقيد سبحيس كا فربن ان وا قعات سے پررنه موجوایتی قوم کی ما دی بهبو دی سینتعلق بین اورحین کی عملی تعلیمرآس کو زندگی کی مجسم حقایق كاميا بي كے ساتھ مقابلہ كرنے كے لئے زيادہ قابل بنا ويتى ہے -گورنمتٹ ہند کی تعلیمی | حضرات! گورنمنٹ ہندنے حال ہی میں ترقی تعلیم کا ایک وسیع ہیر و گرام شائعے فرمالی سے اور سلمانان ہند کو اُن سہولتوں سے پوراْ فائدہ اُنھانے کے لیے تیا ر ہوجاتا چا ہے جو ماک کی مختلف جماعتوں میں بغرض اشاعت تعلیم ہمیا کی گئی ہیں۔ گوزمنٹ نے ایتے رز ولیوشن مورضرا ۲ رفروری سادار عرب اس پالیسی کے اصول کا ذکر کیاہے حس پر ایتدائی اور اعلی تعلیم کی ترقی کے یا رہ میں سررت ته تعلیم کا ربند ہونا جا بہتا ہے۔ الور سیر رز ولیوشن ملک کی تعلیمی ترقی میں ایک نهایت ضروری مرحله کالم غا زہے۔ اس کے بعد ۳ را پر ل سلال ایم کو گورنٹ بمند نے اسلامی تعلیم کے متعلق ایک گنتی حیثی برا کی گوزشٹ کے نام جاری فرمائی بقب میں ماسوا ، و رحبر پرائمری نمام صویول مین سلامی کی نویسل خش تعلیمی حالت کی طرت تو حبر و لا نی گئی ا ور انسی تیجاویر طلب

كى كُنُى كِرِن سے حالت بهتر بيوسكے - اس جي ميں گورقمنٹ بندھے اس آر رو کا اٹلا ركيا ہے كہران او کی تعلیم کے کیئے سبولتیں مہم بہنچا کی جائیں - اور ان امور کا بھی اشارہ کر ویا ہے جن کی تحقیقات اور دریا فت گورنمنٹ مبند کی رائے میں زیا وہ مفید ہوگی - میں مجھتا ہوں ابھی تک وہ حیثی ہر او کل گور کے زیر تحورہ ہے - ا وراً تھوں نے اسینے صوبوں کی اسلامیدانجنوں ا ورسرم آور د «مسلما نوںسے اشن کے متعلق اور نیز بالعموم مسلما نو**ں کی تعلیمی ترتی ک**ے بار ہ میں آر اطلب کی ہیں ۔ میں نهایت و **تو** ت*ی سے* اُمید کرتا ہوں کہ مذکورالصدرانجینیں مقامی مالات کو مترنظررکھتے ہوئیےمضمون کے ہرسیلو میرغور وفکر كريكه ايسى عملى ا ورمفيد تجا ويزييت كرب كى حن سے بالعموم تما تمعلیمی مدا برج میں اور بالخصوص فرج وسطی اور درحبر کالج میں جہاں ہماری قوم کا عنصرنها بت کم ہے ہماری تربیت ترتی نیز ہر ہوسکے۔ ہم گوہمنٹ ہند کے نمایت شکر گر ار میں کہ اس نے اسلامی تعلیم کے متعلق الیسی گہری ول بی کا اظها ر فرما یا ہے اور میں مسلمانان مہند کی جانب سے بدامبد ظاہر کرتا ہوں کہرمقامی گوزمنٹ - گوزمنٹ آٹ انڈیا کی بالسی سے اتباع میں اپنی سلمان رعا یا کی تعلیم کو ترقی دینے کی خاطر خاص تجاویز میس فرائے گی۔ اس معاملہ میں جومہتم بالثان کو کشش سر کار عالمیہ کی طرف سے ظہور میں اُن کی ہے تام قوم اس کے نتا بج کی بکال شوق اور بہتعلق خاطر منتظر ہے۔ کیوکہ تمام قوم نے امپ مسلم طور برمان لیا ہے کہ تعلیم حدیدہ ہی اُن کی وٹیا وی نجات کا ذریعیہ ہوسکتی ہے۔ اور ودمحس کر پھنے ہیں کہ اگراُن کی اپنی کو کششش وہمہت کئے ساتھ سر کا رعالیہ کی عملی ہمدروی ا و رمعا ونت کا بہما رایل مائے تو اُن کی تغلیمی تر قی متیقن ہومائے گی۔میل ن جانتے ہیں کہ آج سلطنت ہندگ باگ ایک الیب ایسے فیاض اور ملند خیال مرتبرے الم تقومیں ہے جوملک کی عام بہبو دی وفلاح ملحوط ط<sup>ا</sup> ر کھ کر در ماندہ قوموں کی خاص صرورتوں کو ہمدر د انداندارسے یوراکرسنے کوآ ما دہ ہے او<sup>ر</sup> مسلما توں نے بذات خود یہ تھان لی کھدایی مدوا پ کرنے میں کوئی وقیقہ اُتھانہ رکھیں۔ اسلامی کالج پیتاور اسلامیه کالج پیتا و رکااجرا ہم مسل توں کی تعلیمی کوشش ورسر کا ریا وفار کی ہمدر دانہ ہمت افر آئی کی ایک نہا بت طانیت بخش مثال ہے ہم سرطابع روس کیپل کی اس گری د احبی کے بے صدممنون ہیں جو صاحب موصوف نے ابتداسے بچویر کا لج کے متعلق و کھا کی، محر اورہم کو بصدت کرتسلیم کرنا پڑھے گا کہ اس معاملہ میں جو نمایاں کا بیا بی مسلمانان پٹا ور کونصیب ہوئی ہے وہ زیادہ ترماحب مدوح کی فیا منا شہدر دی اور حابیت کی برولت ہے۔ ہیں آمید ب كديد كالح صوب سرعدى مين اكب مفتدرا خلاتى قوت كا مركز ثابت بعكا - ادراس صوبيك

مسلمانوں کی آیند فسلس سر جارج موصوف کے اسم گرای کو اسٹے جلیل القدر محسنوں کے زمرہ میں ہمیشہ یا در کھیں گی۔ چھیلے دنوں ایک نہایت سر برا در دہ سلمان نے لیٹا در کا لجے کہ معائینہ کے بعد مجھے بیٹے میں آمیز مقرے مدرس کہ مذکور کی نسبت تحریر قرمائے تھے کہ یہ کالمجے نہا بیت اعلی یہا نہ پرجاری کیا ہے اور اس کا محل وقوع ایساخوش نا اور دل فریب ہے کہ اُس کا منظر سر کھڑی اُن اُنوام کے زیر نظر ہے جہوں نے صد ہاسال سے نا ریخ ہمندیں مقدر رصدلیا ہے۔ نیا بریں یہ اُن انوام کے زیر نظر ہے کہ اس مرکز سے تعدن جدیدہ کی روشنی کا اثر ایک ابھی قوم پرجواج کی سے سرجا نی طافت کے روشنی کا خوا سے میں اور اِن سے سرجا رہ موصوف اندازہ کہ الاحت یہ موصوف اندازہ کی حس کے مل سے بے شار فوجی تھا تھی آج کہ الاحت یہ کہ کہ مسلمانوں کی درماندہ قوم کی دست گیری کرنے سے اُن مقوں نے اس قوم کے ذبھی اُن کہ کہ مسلمانوں کی درماندہ قوم کی دست گیری کرنے سے اُن مقوں نے اس قوم کے ذبی اور اس معرب کوکس قدر کروید ہو اور اس ہے دیگر مقامی حکومتیں بھی اس کی تقلید کرے مسلمانوں کی اشاعت بھی میں امراد دیں گی۔ مسلمانوں کی اشاعت بھی اس کی تقلید کرے مسلمانوں کی اشاعت بھی میں اس کی تقلید کرے مسلمانوں کی اشاعت بھی میں اس اور اور دیں گی۔

سرکاری چی گے متعلق میری دائے میں مناسب ہوگا کہ گورنمنٹ ہتدکی چیٹی کے متعلق بیرکانفرس تبادلہ خیالات اُن عام تجا ویزکی نسبت جو ملما نوں کی ترقی تعلیم کے متعلق گورنمنٹ ہند کی چیٹی میں ورج سے ختلف صوبوں کے سرسر آوروہ تا بندوں سکھ لئے جو سیاں مجتمع ہیں ایک معقوں موقع تبادلہ تجالات کا ہم ہینجا ہے۔

ای صوبہ کے حالات دو صربے مولات دو صربے مولات سے ضرور کی مذکری نے بھر تنافت ہوتے ہیں۔
اس وا سطے وہ تجا دیز جو خملف صوبوں کی ترتی تعلیم کے لئے اختیار کی جائیں گی کیساں نہ ہوگی۔
لیکن ہایں خیال اور بالعموم کہ ہاری توم مشترک النوع ہے ان کی تعلیمی ضرور یات میں سبت کھ ماہران مانست ہوگی اور آن میں سبت سی مشترک توجہ صوبیات یا نی جائیں گی۔ بیس مناسب ہے کہ ماہران فن تعلیم کو جو مختلف مقدمات سے بہاں تشریف لائے ہیں یہ کا نفرنس موقع نے کہ وہ بعد تبادلہ خیالات حتی الا مکان آینہ ہی کا را گرزاری کے لئے ایک اس مشترک قایم کرلیں اور خیال کھیں خیالات حتی الا مکان آینہ ہی کی کورٹنٹ ہند نے ایک ورشیال کھیں اور خیال کھیں ہیں۔
اپنی چھی میں ظاہر کیا ہے ۔ ہم مجھا بلہ و مگرا قوام اُن خاص شعبوں میں ہیں میت ہیں۔

صاحبان - آپ کی تعلیمی عمارت کی نبیا و وں اور آس کی بالا کی تعمیر سے حمرت انگیز تا بین واتع بواب - اوراس برسفق كوبهرمال ووركرنا جاسك- ابتدان تعليم بي قوم ميل كريم كليتاً بهت زياده اطبينا حينش نهيل - نابه بعض صوبجات ميں خاصي ب- اس كے مفايلم ب درجه وسطى كى تعليم برحكه كم ب- اورحبيب م اعلى تعليم كى طرف آيتے ہيں تو و با تعليم ميں مير يح كمى پايتنے ہيں -اُريس كالحول اور ومكر درس كا ہول ميں جمال اعلى تعليم كے ضام شعبوں ترميت دی جاتی ہے۔ مسلما ن طلباء کی تعداداس درجد کم ہوجاتی سے کد گویا تہ ہونے کی برابرہے۔ اس كالازمي نتيميريد برواسب كربها رى قوم بين البيه فابل إشفاص كاقحط الرمال ب ميوملارت سركارى كم اعلى طبقول فاصلام ببتيول اور تدكى ك وكرشعبول مين قومي حقوق كي حفاظت اور توم کی تیابیت کرسکیس-اس ملک میں جیرت انگیزائیسی ترقی ہورہی ہے اور ونگیر سریرا ورو ا قذام ابسی تیزرفتا ری سے پڑھی جا رہی ہیں کہا گرا ہے اپنی قوم میں میچے طریقیوں ہر مرور جیکی تغلیم کیمیلائے میں اورخصوصًا یو ٹی ورسٹی کی تعلیم کے اوبی اورمنعتی شعبوں میں ترقی کرنے میل کمیں كوشش و كري سے توان كونايت بحيب و وطواروں كا سامنا كرنا پڑے كا - آپ صامبان كو كوشش كرنا چاہئے كدا پنى گزشته غلطيوں كى تلاقى اورا بند ہ كے لئے اپنے طرز عمل كى السلاج كريب تعليم يى ايك اليني و واست جوبها رى قوم كى تمام بيار بول كامبتري علاج سيمدا وزوني ترسيت كومضيوط بنيا دير فايمك بغيراك بب ايتي حيثيث كونقوست ديت كے خيال سايق کوئششوں کو دیگراطرات میں نتشرکرو نیاا ورزندگی سے زیاوہ مرغوب شعبوں میں صرف كروينا شابيت ملك غلطي بهو كي حِب قدراً پ با اصو تعليم مي اپني خاص ضرور مات كولونط ر کھ کر ترقی کریں گئے اُسی قدر ملک تے ترقی یافتہ پیلک زندگی میں اپنا جائز حصّہ لینے اور اُس ا ثمر ۋالىئے محتفایل ہوں سنجے- اور اسی صورت بیں آسپ حکومت کا وہ التفایت اور بیگا فی آ کی نگاه میں دوعزنت حاصل کرسکیں گئے جس کا اُر زومند ہوتا نہیو دی عامہ کی غرطن ہے۔ ہرخض کا

ڈ گر مایں بمقابلہ دیگرا قوام کس نسبت سے حاصل کی ہیں - فاضلا نہیشیوں میں ان کی تعدا وکس قدر ہے اور ملک کی پیلک سروسس میں ان کی کیاچیٹیت ہے۔ اس سوال کے متعلق میہ ضرور ہے کہ ابتدائی وسطیٰ اور اعلی یعنی مختلف مدا برح تعلیمیں نسبتاً اپنی کمی کے وجودات کامطالعہ کریں ا بر رموجو د و کمی کو بورا کرنے کی تجا و پر سومیں ناکر نہم مانک کی د گرسر بر آور د ہ ا تو ام سے پیچھے تدر میں ہماری تعلیم کے معنوتی پہلو کا تعلق باکل ویکڑ قتیم کے سالات سے ہے جن کا خلور شالیستگی اور روشن نیال کے اس طاقت بخش گراہ ہوا میں ہوا کڑنا ہے حبی کا موجہ وہونا انسان متمدن کی تمسیر<sup>و</sup> ر نیکیوں کی نشوو ناکے لئے نہایت منروری ہے۔ اور ان حالات کوا نفرا دی اور قومی زندگی کے اعلیٰ اورلطیف مظاہر مطے قریبی موالغت ہے میں اپنے مقہوم کوایک سیدھی سی مثال سخوشح

علیم جدیده کے میسم تنائج کا شاید آپ کو تجربہ ہوا ہوگا توآپ نے دیکھا ہوگا کواس ملکے تعليم افتة حضارت ميں و وقعم کے نمونے نظرات ہیں ۔ ایک تووہ نوجوان سے جس نے بہت سح نساب درسی کامطالعد کیا ہے متوا ترامتخانات ہاس کرکے تعلیم کے زیتے کی سب سے بہلی سیرسی سح پڑھ کرمعراج ترتی پر پینے گیا ہے اور حولانگاہِ تعلیم س گوفی سیفت کے گیاہے اور وہ تمام انعامات ماص کرچکا ہے جن تک ایک طالبعلم کی دسترس موسکتی ہے ۔اس کے بمعصر طلبا اس کومسموا اللہ ہ المعارب كئے نام سے موسوم كرسكتے ہيں اور سرلحاظائس كی تصبیلت کے اُس كو مرعو با ند تعظیم كی گاہ سے دیکھتے ہیں۔لیکن اس نوجوان کی نقبیلت کو ذرا ساتھیلتے سے معلوم ہو جائے گا کہ ور اصل <sup>وہ</sup> نرا وحتی ہے حقیقی تربیت اور سلاست شایتگی اس کو جھوتک نہیں آئی اور اس کے وحتی ہونے یس کسی کومحض اس وحبه سیسه کلام نه بونا چاہیئے که اُس کی پیشت پیرکن یوں کا با مرگرا ل لدا ہوا ہوکہ تو کھ حضرت سعدى عليدالرحة يبله بي وما يجيح بين - مصرعه

تیار یائے بروکتا ہے جند"

بلیم یا فتهٔ نوچانویل کا دوسسر <sub>ا</sub> نمو ندجو نظرا<sup>یم نا</sup> سب اُس کی بیرصورت ہے کہ اِس نوجوان <u>نے ا</u>سکول ا<sup>ور</sup> کا بچوں کی تعلیم کے زرا نہ میں جو کتا ہیں بڑھیں اُن کے اصلی مفہوم کے سیحصنے میں زیادہ توحیر ص کی مگراُن کنابول کے الفاظمی ڈھانچ کی چنداں پیروائنیس کی اس نے امتحا نات میں کوئی خا<del>س</del> امتیا ز حاصل نهیں کیا نہ یو بیورٹی کا نوکیشن میں تمنے یا سے مگر حو کھیماً ستا دینے پڑھا یا اُس کو کما حقہ د ل شیس کرایا ، و را پینے مبلغ علمی کوزندگی کے اصلی وا قعات برحا وی کیا۔معاملات ونیا کو

عملی اور تمیق نگاہ سے دیکھنے سے قابلیت حاصل کی اوراس طریقیہ سے سور ماکٹی کے لیے مندب مند ن جہاب ہواا یسے شخص کا ظاہر و باطن کیساں متور ہوتا ہے اور وہ اپنے معاشرتی حلقہ میں ایک زیر دست اخلاقی اثر کا مرکزین جاتا ہے۔

جومثال افرا و بیرصا و آن ہے وہی اقوام بیھی ماوی ہوتی ہوتی ہوتی۔ اس لئے اقوام کی طبائع بیس بھی آپ صاحبان وہ دو نمونے ملاخلہ فرائیں سے جن کا دکرمیں کرچکا ہوں۔ یہ درت ہے کہ ملک کی طبائع بیس بھی آپ صاحبان وہ دو نموستے ملاخلہ فرائیں سے جن کہ ملک کی ہو جو دہ ضرور یات ایسی ہیں کہ ہم تعلیمی مسئلہ کے اصطلاحی ہیلو کو نظر انداز کرسکتے۔
یا بالفاظ دیگر ہم کو ایسی کوشش کی ضرور ت ہے کہ متی المقدور ان خواندہ وجشیوں کی تعلقہ میں اضافہ کرتے رہیں۔ تا ہم اس مسئلہ کے معنوی ہیلو کو بھی نظر نداز ندگر تا جا ہے۔ بعنی ہم کو میں اضافہ کرتے رہیں۔ تا ہم اس مسئلہ کے معنوی ہیلو کو بھی نظر نداز ندگر تا جا ہے۔ کوششش کرنی چا ہوں ان کا انجذاب کریں اور کوششش کرنی چا ہوں ان کا انجذاب کریں اور دونرہ ہے افعال میں اُن برکا رہند ہوں تاکہ رفتہ رفتہ ہاری قوم بھی ایک ون ہذب اور وشن خیال افراد کی قوم بن جائے۔

تعلیم نسوال است ایک نهایت بئ تعصب الا کے کو نی شخص الکارنمیں کرسکیا کہ بہاری مستورات بہتے کرسوا سے ایک نهایت بئ تعصب الا کے کو نی شخص الکارنمیں کرسکیا کہ بہاری مستورات بیلی صحیح طور براتا عت تعلیم کی ایک با قامدہ اور ستھل تجویز کی اشد ضرورت بلیے ممالک منرفی میں عصبہ درازے قومی زندگی کی صحت السندا ارتفاییں اُن کی مستورات معتدیج صدلیتی رہی بیں اور گزشتہ تبنید سالوں سے ممالک مشرق میں بھی اور فیصوص کی مستورات معتدیج صدلیتی رہی اور فیصوص کی نہیں جن سے فلامات کی کی نہیں جن سے فلامات کی کی نہیں جن سے فلام رہو کو مستون نازک باطنی فلور برائی طافت کو محسوس کر رہی ہیں اور ان محلوں سے نظام رہو کی کراسے ذائی گور برائی طافت کو محسوس کر رہی ہیں اور کی مستور بیات نازک باطنی فلور برائی طافت کو محسوس کر رہی ہیں اور کی مستور بیات نازک باطنی فلور برائی طافت کو محسوس کر اور وزافز وں حصد لیں۔ طرائی سالاب کو جو اس سمت میں میلا آرہا ہو کہ مرائی ہو میاں بیا ہوگا اور ان کا مرائی میں بدل جائے۔ بی نوع ان ان سیلاب کا ایسا انتظام کریں کہ اُس کا کو جو انتظام کریں کہ اُس کا کو جو انتظام کریں کہ اُس کا مور ہو ایک نہا ہوگا اور ہار ایسا فرض اس وقت بہت کہ است بھی سرمری اُس اثر کو باک کو میں عیال ہوگا اور ہار ایسا فرض اس وقت یہت کہ است خاک میں اور اس خوض سے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تو مکول کے متعلق انس اثر کو باک کو میں عربی کی اور اس خوض سے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تو مکول کے متعلق انس اثر کو باک کو میں عیال کو میں اور اس غوض سے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تو مکول کے متعلق انس اثر کو باک کو میں عیال ہوگا اور اس غوض سے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تو مکول کے متعلق انس اثر کو باک کو میں عیال ہوگا اور اس غوض سے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تو مکول کے متعلق انسان کو میں کر کی اور اس غوض سے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تو مکول کے متعلق کی متعلق کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کے متعلق کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میا

وہ زیادہ بائو رہو - اس انٹرسے وہ اپنی انفرا دی اوراجتماعی ژندگی کے ہر سپلو کومتنا ٹر ہونے دیں ۔

اس وقت سے لے کرحبکی نئی زندگی کی بیلی خبش وحرکت سے ایک خاندان کے اُمید بھرے ولوں میں خوشی کی مہندی کی بیلی خبش وحرکت سے ایک خاندان کے اُمید بھرے ولوں میں خوشی کی مہنسی بیدا ہوتی ہے اُس نا زک وقت نک حب کدا مید کی اُخری کرن غائب ہوجا تی ہے اور موت کا ہولناک اندھیراا مک تحییف وزار کالمدانسانی بیرطاری ہوتا ہے عورت کا وجو وانسانی خیالات اور افعال کے پُرز وحیثیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہی اور اس کے زمانہ حال میں بیرا مرسلیم کیا گیا ہے کہ انسان کی ہیو دی کوصورت ندیر کرنے ہیں۔

حورت كاحص عظيم الشان محركا مذقوت لسے مملوب -

آپ سب ساجان کو به پُرمعنی مقوله کونی یا و بودگاکه ده نازک با ته جو گهواره کوجنبش دیتے میں وہی ہات ونیا پر حکومت کرتے ہیں۔ اور اگر محمد کو اجا زت وی جائے تومیں اس میں تنا ا ضافه کروں گاکہ وہ نازک اونگلیاں جو سبتر مرگ پرایک ایسے حبت آمیز طریق سے جرکے بران کرنا انسانی تربان کی طاقت سے با ہرہے آئٹری الو داع کیتے والے انسان کی نیچمرانی ہودًا آئے ہودگا تھو كوىبدكرتى بين اس كمعاملات ترتدكى كى أئيه ون كى تقيور كوشيهان اورعقة والسكال کے کھولتے میں ہمیشہ مصروف رمہتی ہیں۔شرقع زندگی میں مقیدعا دات کا راسخ ہوجا ٹاا ورکی ميں اخلاقی خصائل کامحکمر ہو ما ناا ور نوجوا نوں میں معاشر تی الفتون اور نفرتوں کا نیشو و نما یا نا اور ڈ اناتی تعلقات میں سے سب سے زیاوہ اورشکل تعلق کوحیں کا نام از وواج رکھا گیاہے کامیابی کے ساتھ نبھا نا اور خانگی ہم ہم ہنگی اور مکی تمہتی اور محبت اور قناعت کا کر ہم ہوا کی جس میں ہمترین محاسن خامنہ وا ری ہمیشہ تر تی پاسکیں پیداکرتا یہ جماراً مورسبت کچھ عورت کے ورحبہ تر مبیت پرا ڈر " اس بات برمنحصرب كرأس كو تدن مين ابنا خاص كام سرانجام دين كاموفع دياجا-کو ٹی قومی تعلیمری تجویز ہند دستانی مسلما توں سے لیے مکمل تبیس ہوسکتی تا وقتے کہ اُس س مستورات کی تعلیم کے ملتعلق طریقنہ کا کے حیدیدہ پرا کیپ نٹر فی بڈیرا سلامی جاعت کی خاص ضرور توں کو میرنظر رکھ کر کا فی انتظام نہ کیا گیا ہوا سے ہرگزیبرمنشا رنہیں ہے کہ اُن طریقیہ کا تعلیم کو اوراً سن معیار شالیت می کوجو مغربی نهذیب کے ساتھ منسوب ہیں کلینا اختیا رکرایا جائے۔ ہم باشندگا ن سشر تی اپنی حیدا گانہ روایا ت رکھتے ہیں اور ہما رہے جیا لات کا رجےان حِدا گا نہ ہج ا ورایشیا ور لو رسیا کے طریقیہ کا ئے ترمیت کو صحت بخش طریقیر پر ترکسیب سے کرسم کو اپنے واسیطے ایک نیاطریقی تربیت مرتب کونا بوگا تاہم به توصات ہے کہ ہماری مستورات کی صورت میں محق ترق طریقی تعلیم الیای دنیا نوسی ناموزوں ورخیر مقید تابت ہوگا جیسا کہ وہ ذکور کی صورت میں ہواہے۔ اور قوم کو قطعی طور پرایک و قعداس یات کے لئے تیا ر ہوجا نا چاہئے ، کہ ہماری لڑکیاں جمد جدیدہ کے زیا و وعلی ترقیوں پر تربیت حاس کریں ۔ وہ زما ندبت و ورگیا جب کہ ہمارے سرگروہ اصحاب کا بیہ خیال تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے سوال پر تحور کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقیق ٹرکو کو تعلیم کی تکمیل پرصرت کی جائیں ۔ ہم اس مرصلے سے بہت آگے برطور کئے ہیں جب گراس قسم کا خیال اور عمل بلاخوت اس امر کے کہ مشدوستان میں ہماری ترقی کو فقصان چہنچے ہو سکیا تھا۔ ذما مذھال میں لڑکیوں کی تعلیم لڑکوں کی تعلیم کے ماتھ بہلو یہ بہلوطنی چا جسٹے اور ورچھ کو فیتین کا ماہ کراگراس اصول سے سبے ہروائی کی گئی توہم سخت مشکلات میں پڑجائیں گے اور زندگی کی

پیسری میں کوئی شک نہیں کہ و نگرا توام نسبتنا تعلیم نسوان کے معاملہ میں تم سے بڑھی کی ہیں۔ اور مبر جابب میں اس امر کی تازہ بہ تازہ تھا وت موجود ہے کہ نھوں نے اس سمت میں اپنی کوشتوں کو و ویند کرنے کا صممارا دہ کرایا ہے۔ تم کو بھی ایسا ہی کرتا ہوگا۔ اور تمہیں یا در کھنا چا ہئے کہ اس معاملہ میں جیبا کہ بہت سے ویگر معاملات میں ابھی آرام سے بیٹھنے کا وقت نہیں اس کے اس معاملہ میں جیبا کہ مغرب میں اس کے تعورت جیبا کہ مغرب میں ان معاملات میں مشرق میں بھی ہیں اس کی قسمت میں مشرق میں بھی ہیں ان معاملات میں مشرق میں بھی ہیں جی حصد لیا ہے اور ہم مسلمانان ہند کا فرض ہے کہ نظام معاشرت میں عورت کے درجہ کوکوشن کے حصد لیا ہے اور ہم مسلمانان ہند کا فرض ہے کہ نظام معاشرت میں عورت کے درجہ کوکوشن

کریے ذہن شیں کرلیں ۔ ور تہمو فعہ ہاتھ سے کل جارہے گا۔

کیسے وہ کی میں کہ ہیں۔ ورکہ تو تعقیم کا تھا تھا۔ اس میں ہر ہائینس بیگم صاحبہ والبید بھویال کی اُس گہری ذاتی و بیکا علی ہدروی اس ساسلہ میں ہر ہائینس بیگم صاحبہ والبید بھویال کی اُس گہری ذاتی و بیکا علی ہدروی جو اُن کو تعلیم نسواں میں حاصل ہے اور اُن شاہ نہ عطیا ت کا جو اُن قوت و قتا فوقتاً اس کا رخیر کی مدو کے لئے و لئے ہیں اُو کر کرنا اور بیر کہنا کہ ہم بیگم صاحبہ موصوفہ کی فیربات کا اعلان کرنا ہے ۔ میں اُ مید کرتا ہوں کہ اس موقعہ کی احسان ہیں۔ کے ویکھ کر کر اُن سے ہماون کہ اس موقعہ کی میرا قرض ہے کہ جنا ب مولوی سید کرامت حبین صاحب کا توم کی طرف سے نہایت گرم جو شکے ساتھ شکو تا میرا قرض ہے کہ جنا ب مولوی سید کرامت حبین صاحب کا توم کی طرف سے نہایت گرم جو شکے ساتھ شکو تا

ا دا کروں - میرے خیال میں مولوی صاحب موصوف متوسط الحال مسلانوں میں پیلے ہی بزرگ بیں ۔ میرے خیال میں مولوی صاحب موصوف متوسط الحال مسلانوں میں ۔ اورجوایک بیں مخصوں نے اسپنے صوبہ میں تعلیم نسوال کے لئے ایک رقم کے لئے بلکہ کل ملک کے لئے غیر معمولی البیت رکھتا ہے گئے ہیں ۔ گئے ہیں ۔ گئے ہیں ۔

اس کا نفرنس کے شعبہتعلیم نسواں کے گئے ہمتر ہوگا کہ جناب مولوی کرامت حسین صاحبے طریقیہ ہائے تعلیم کو بغور مطالعہ کریں اور اُن کے مطابق عمل کریں ۔ کیونکہ مجم کو اندلیتہ ہے کہ اس شعبہ کا کام پٹر نال اور ترتی کا سخت متاج ہے ۔ اور علی گڑھ میں ہمارے مدرسکہ زنا مدسے جو تناکج اُسے ماصل ہوئے ہیں وہ تسلیخ بٹر نہیں کہے جاسکتے ۔

ملانوں کے علیمات ایک و و سراا مرجس کا ہماری قوم کی علیمی ترقی سے ایک نہایت علی تعلق ہے وه اسلامی ا و فاص تعلیم کا انتظام ہے۔ بیس تھھتا ہوں کہ اس کا نفرنس پریہ ایک سخت الزام ہے کہ اُس نے اپنی عمرے گر: شننہ ۲۰ سال میں اس نہا بت ضرور ی سوال کوکہمی عیجُوا تک بھی نہیں ۔حالانکہ اس الک کے معض حصول میں مشکلات تعلیم سے ہماری نجات بہت کھواسی سوال کے درست طور برحل کرنے بیمنخصرہے۔مسلما نوں کی تعلیم وسطی اور تعلیم اعلیٰ کی اشاعت کے متعلق ورائع اور وسال كاسوال بهارسه كام كرسف والون كوبمببتنه دقت ميں والے والا ثابت بيواسهے اور بها رہے سرمرَّورہ و اوگوں نے بڑے بڑے نازک موقعوں براس کئے صدائے باس مبندی ہے کہ قوم کے عوام النام تے چندہ طلب کرنے پر سرو ہری طاہر کی ہے ۔لیکن با وجو و اس کے ہم میں کو ٹی بھی ایسانہ پر ہی کسی قدر وقت اور توجه صرت کریځ کمبی اس سوال کوحل کیا مہو که موجود ه اوقات تعلیمی سے جو بمندوستان کے مختلف حصوں میں کیٹنوں سے تعدا پر ست مسلما نوں کی دریا ولی سے موجو وہیں اوا من كىسلسل بدانتظامى قوم كے لئے باعث رسوائى ہے قوم كى سخنت ضرور تو ر كے لئے ن سوكيو كر فائدہ ا تھا یا جا وسے ۔ مین سال ہو ئے حب کہ کل ملک میں تجویز مسلم یونیورسٹی کی امدا و میں چیندہ جمع کمنے کے لئے ایک مسلسل کوشش کی گئی تھی - اس وقت ایک بڑے ایڈ کلوانڈین اخبا رسفے سر پر آوروں ہ مسلما نوں کی توحیہ برمحل اس طرف و لائی تنی کہ مہند دستان میں مسلما نوں کے خیراتی اور تعلمی او قات سے بڑی سے بڑی رقمیں سالانہ وصول ہوتی ہیں -ا وراگران اوقات کا ٹھیک انتظام کیا جائے اور اُن کی الد فی جائز مصارف میں لگانی جا وسے توایک کیا گئی مسلم لوسور شوں اخرا جات کا فی و و افی طور میز کل سکتے ہیں۔ کیا آپ صاحبان کی وانش مندی پر بدایک وصیر نہیں

کہ ایک غیرلم اخار تولیں آپ کی کمزور میاں آپ کو خائے اور آپ کو وہ عملی طریقیہ نیائے حیر کے سوائے اس اوق سوال کے مل کرنے کا اور کوئی طریقیہ نہیں۔ آپ صاحبان کب تک اپنے میریح فرائف سے غفلت کرتے رہیں گئے۔

اور توم کثیر کوچوامس واقعت کی بیت کے مطابق ترقی تعلیم میں اور مسلیا نوں کے بچوں کی مافی اور مسلیا نوں کے بچوں کی مافی اور اخلاقی نرفی میں صرف ہوتی ہیا ہئیں خود خوص فاصیوں کے تا جائز تصرف میں آسنے دیں گئے ہو شہتے تعین اور تعلقین کے لئے باعث تهذیب اخلاق ہے۔

ویں سے بولیب میں ورسین ورسین کا دیا ہے۔ یحومت مصر کا دیک جدیہ چندروز ہی گزرہے ہیں کہ حکومت مصرفے ایک نئی وزارت قائم کی ہے۔ انصام نمان تی در زارت کا محرقیں سیمانی ارمیہ بیتا کا اسے کو تکی عام خیال سے کہ انھوام او تاات

نے اس تجویز برنهایت گرموشی سے اظهارمسرت کیا ہے کیونکہ عام خیال ہے کہ انصرام او قات کا مکومت مصری زیزگرانی ربهنازیا ده مفید نامت بوگا- وسننور قدیم کی روسے مصرس خیراتی اوقا ایسے زبوں مالت کو پہنچ گئے ہیں اور ایسے شرمناک تغلبات کئے جانے تھے کہ بہت سی ورس گیہیں جن کے اخرا جات کے لئے وہ او قات محصوص کئے گئے تھے قلّت سرایہ کی وحبر سی خست مال بوگئیں - ایک مصری اہل قلم نے رسالہ مشرق او بی ( وی نیرانیبط ) میں عال ہی میں اسپنے مل کے ندہبی اوتات کی بدالنظامی کی ایب نہایت خمناک تصویر پینچی ہے۔ اور شہر وا ان جائیے ا زبركة ننزل اورا بترى كوهي اسى باعث برجمول كياسب معالمت زمانه كي بدنها بت اطيرنان ب علامت ہے کہ حکومت مصرفے آخر کا را پنی توجہ اس اہم معاملہ کی طرف مبند ول کی ہے۔ اور صمم ا راه ه کرلیا ہے کہ اس و قبع اصلاح کوعل میں لایا جا وسے ۔ اور جنید خو دغرم لوگوں کی اراضی پر کھیے نعال ترکیا جا وسے میں مجتما ہوں کہ ہا رسے ملک میں ہی اب وقت آگیا ہے کہ اس طرف توحیت کی جائے اور سم کو ببند حوصلگی اوراستقلال کے ساتھ اس میدان میں قدم بڑھا نا چاہئے -ہم کو جا ہیئے کہ ماک کے ہرحصہ میں اسلامی او قاعث تعلیمی کی تا ریخ اِ و ر کا رگڑ اربول کے متعلق وقيفة رئيس تحقيقات كاملسله جاري كربي اور اليسعلى انتظامات كربي حن سعان اوقاب كا كام اصل واقف كى سيت كم مطابق ميلاجا وس اوران جاعتول كو تفع بينيا يا جا وسي يمنى منقعت کے لئے وواوقات فائم کئے گئے ہیں۔ ہی بیمناس مجھنا ہوں کداس کانفرنس کی طرت سے ایک نما بیدہ کمیٹی اس تخفیقات کے لئے مفرر کی مائے -اوربیکمیٹی مختلف صوبجات کے سربمہ آور وہ مہلانوں سے اور اگر ضرورت ہو تو مقامی حکومتوں سیخطوکا بت کرے

اوراس معاملہ میں آن کی معاورت اور ہدروی سے فائدہ اعفائے ۔ یہ سوال ایسا ضرف سے کر پوکش خالفت پیدا ہونے کے خوف سے آپ ما حبول کواس ذص کے پورا کرنے میں لین مین گرنا چا ہے۔ اگرآب فرامستقلال کو کام میں لائیں گے تو کچھ ٹک نمیں کہ قوم کے سمجھ وار اور ا میم اصحاب آب کے معدومعا و ن ہوجائیں گے اور وراسی اخلاتی جرات و کھاکراپ الیمی نالیا کامیابیاں مال کریں گئے بن کے لئے آپ کی آیندہ لیں س کا لفرنس کے نام کو ہشتہ کروسیاس کے ساتھ ما دکھیں گی۔ سلما نوں بیں تربیت نفس کی احضرات اگر محصہ سے میہ دریافت کیا جائے کہ سلمان ہندگی موجود كو تا بهيون كواكب مختصر مله مين ظا مركر و لومين جواب وون كا .. سِيت نفنس کي کمي" بيس جانتا ہوں کها نسا في تحريجا ت ايسي مسيع اور ر نگا رنگ صورتیں اختیا رکرتی ہیں کہ اُن کی نسبت کونی تعییم کمرناجو کسی ایک و ورزید گی کے بیے شا رمظا ہر ریر حاوی ہواکٹر شرصرف گراہ کن ہوگی لیکہ و اتعیت شمے ضلات بھی ہو گی۔لیکن میرے خیال ہیں اس قندرمکن ہے کہ کسی قوم کی اضلاقی اور مادی ترقی کے کہی مرحلم میں اُس قوم کی اُن نمایا ب خصوصیات کومعلوم کیا جاسکے بوکراس کے افکار واقعال یس توا ترکے ساتھ ہمیشنا طا ہر ہوتی رہتی ہیں۔ اور حوکہ اس وقعت اس کو دیگرا توام سےمیز كرتى يب مجهمعلوم بونا بككتم سل نول كوخاص طور بيز رسية نفس ورسيط كى كى كامرض لاحق بهي ورجو كلمها رس قرى خصائل من برانفق ، ي السليم بهارى خوربال مي نعض وقات جيوب بن كظام روقي بين اسكى شاليريل ماي بهاري توم کی دینی اور نیا وی ندگی میں اسکتی بیر مراسم مدہبی کی یا بندی میں انتہائی سرگری مسل توپ کی نمایا تصوصیت بری اوراحكام ندم بي تحصير عنشا رئح خلاف ن كاانقاب ا وفات بي معنى صورت اختيا ركرابيا بي وه واموش كريشيته مي كاملام كم تمالم حكام ميل مل مريز دمن باكيا بركادني ورنبا دقي أنعز كو اكيب مقول مناسسته مربوط كياجائه او وه بربول علق بيركم املام بتبا ورجاللا اخ وی میں بے حدا نماک کے خلات ہے بلکہ اسلام کی بیتعلیمہ کم بہم فام انسانی تعلقات میں خبرالامورا وسطها کے یا بندرہیں - ہارے واعظین بہیشہ الینے مقتدبوں کوفرائض دین کی تلقین کرنے میں حدا عتدال سے تجا وز کرجاتے ہیں -اوراسی وحبہ سے اُن کے مفتد می آن اسلامی کی تعمیل میں غیرضروری جوشٹ کھلاتے ہیں اور مید ملحوظ خاطرنہیں رکھتے کہ پینمبراسلام عليبهالتجبتر والسلام نے ان فرائف کے متعلق کیا حدوقائم فرمائے ہیں اس طرح ہما ری بہت سی قوت فضول ضائع ہوجاتی ہے۔ ہمارے ولوں میں زیدگی کے بعض شعبوں کی طوت سے بے استانی پید ارموتی ماتی ہے۔ اور دنیا وی ترتی کے راستدس جومشکلات ماس ہوتی

بین اون پر غالب آنے بین ہماری قوم کوئی جد وجد نہیں و گھلاتی۔ ایک کھے کے لئے اس طریقی علی پرخو وغور کیجے جس بین ہمارے و بندار براوران اسلام خیرات جیسے نہا بیت مقید مسلک کا غلط استعمال کر سے بین طریقہ خیرات اختیار کرنے میں برخص اپنے تنہیں اگل از اوسجت ہے محل خیرات کو دانائی کے ساخ نتخب نہیں کیا جاتا۔ اُس کی تقسیم میں کسی خاص کی برعل نہیں ہوتا۔ ترکوۃ کے باقا عدہ انتظام وا نتمام کے متعلق اگر کوئی ہدایت کی جاتی ہے تواس مخالفت سوتی ہے اور نتیجہ بیرہے کہ ہماری وولت اور نوت بیدردی سے ضائع ہو رہی ہے جس کومیل ن قرراسے انسنباط اور انتظام کے ساتھ اپنے قطیم الثان قومی کا مول میں لاسکتے تھی ہماری تعلیم کا بین فلت سرمایہ کی وجہ سے او حوری پڑی ہیں الیسی شرمتہیں اور ہماری لیسکت تھی اب ان ایک مذک سل ہوگیا ہموتا۔

علاوه ازیں اُن ظیم دفتوں برغور فرمائے مین کا مفالہ ہم کو نہ صرف ہند وستان میں بلکہ خاص ملک عرب میں گرنا بیٹر تا ہے کہو کہ بخرت ایسے مسلمان جو بوجہ غربت اخراجات جج بردات کرنے ہے قابل نہیں اور اسی گئے جج بھی اُن بر فرص نہیں کیا گیا ہرسال با صرار جاز کو جاتے ہیں اور نہیں ہونے کے قابل نہیں اور اسی گئے جج بھی اُن بر فرات اس برٹ اُن ہلاک ہوجا ہے ہیں یا اپنے ہمائی صاحب استعان میں ہونے ہیں اس طرح پر ہمرا مک سال سلمانو کو بے حد مالی نفضان بہنچتا رہتا ہے۔ یہ نفصان با سانی رُک سکت ہے اگر سلمان صرف اُن کی بات سیکھ لیس کہ اپنے جوش نہ بھی کی طغیانی کو اسلام کے حکم اور صحیح اصول کے مطابق صلاحال بات سیکھ لیس کہ اپنے جوش نہ بھی کی طغیانی کو اسلام کے حکم اور صحیح اصول کے مطابق صلاحال اس سے تجاوز نہ کرنے ویں مسلمانوں میں ایک بڑا نقص ۔ متانت ۔ اعتدال ۔ ضبط - اور ایثار کی کی کلیے۔ اور یہی وہ خصوصیات ہیں جن کو تعلیم اسلام کی رُدو سے انسانی اوصاف کی فہرست میں نشایت بین ایس بند مزیبہ و یا گیا ہے ۔ افران عبا وات اور ریا ضات ہیں ایسی خود خوضی اور افراط و تقیقت کی تربیت نہوں تعلیم کا اصلی منا ور ایس می شوں کے ساتھ دنیا وی تعلقات میں اور اس می تقیم میں اور اس کے علیم کا تربیت نہی تعلقات میں اور اس کے علیم کا تربیت نہی تعلقات میں اور اس کے علیم کا تربیت نہی تعلقات میں اور اس کے میں تھ دنیا وی تعلقات میں اور اس کی تربیت نہی تعلقات میں اور اس کے ساتھ دنیا وی تعلقات میں اور اس کی تربیت نہی تعلقات میں اور اس کی تربیت نہی تعلقات میں اور اس کے ساتھ دنیا وی تعلقات میں اور اس کی تربیت نہی تعلقات میں اور اس کے ساتھ دنیا وی تعلقات میں اور اس کی تربیت نہیں کو میک کی تربیت نہیں کو میں کو

اگریم اپنی زندگی کے دنیاوی ببلو پرغورکریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری ترمیت نفس کی کی اسلامی ترقی کے راستہ میں ایک بڑی رکا و ملے ہے ہمارے نوجوا نون کا تباہ کن بحتہ چینی کی طرف رجحان اور عملی کا م سے بعد تو حبی اس نقص کا ایک نمو نہ ہے اور اس ٹاخوش گوار میلان کا ایک نیجہ بجد ہرد ا ہے کہ ہماری نوم میں اصاس ذمہ واری ہمت کم ندور ہوگیا ہے جس سے احتمال ہے

كم آينده اس سيم يمي زياده بيني جو في الحال بيني چكا ہے - نيز ذراغو زمرائيے كه وه كثير رقوم جو مختلف تحريحوں كے ذريعير سے مسلما نوں سے جمع ..... ... کی گئی ہیں او ن کا کیا حشرموا ہے اورکس باقا عدگی سے اُن کوصرف کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کومعلوم ہوجا سے کا کہ آپ کودیگرا قوام سے بہت کچھا س ا مرمی سیکھنا ہے کہ کس طرح آپ قومی جوشش کو کا روہا ری اصو پرمنصبط کریں ۔ ناکہ اولا آپ کی تروت اس طرح ضائع نہ ہوا ورثا نیا آپ اسپنے رو پیر کومیں سرب محل وموقعه ميدلگاسكيس يه ہى ايك طريقيرس سے مهمايني قوم كوان اسباب كوميمح طورسے تحصف كي تعلیمردین - جو مبند وستان کی اخلاقی اور ما دی ترقی میں مدومعا ون ہو سکتے ہیں ۔ آرد ولشاعرى | انسانی تحریکات کاایک اور شعبه حس میں ہم مسلمان ففندان تربیب نفس کی و جبرے <u>نعضان اُعظا رہے ہیں</u> - ہما راعلم ا د ب ہے اور اس ساسلہ میں میں آپ کی توجہ اپنی عاشقانہ شاعری کے ایک شعبہ کی طرف مبذول کرنا چا ہتا ہوں۔ پُرانے طرز کےمسلان اُر دومشاعری کا معشوق خیانی جوانسانی حسن کاایک اعلی معیار تحجها جاتا ہے ایک فوق العا و ساکر شمئہ قدرت ہجہ دہن جمندس کے تقطیر سے بھی چھوٹا اورجس کی کربال سے بھی ٹریاوہ یا ریک ۔ نفظہ کے ساتھ وہن كى تشبيدكى مثال كے لئے تويں اس فارسى شاعركا ايك شعريش كرا بور س كے طرز بيان اور مذاق کی تقلید کی کوشش ہما رہے اُر و وشعرانے کی ہے ہے کردی برُطن نقطهٔ مو ہوم را د ونیم ﴿ اے ناقص کلام حسکیماں بیا نِ تُو ا ور کمرکی تشبیهه کی مثال میں میں ایک آرووشاع کے ایک مشہور شعر کا حوالہ دیتا ہوں۔ منتم کہتے ہیں تیرے بھی کرہ ، اس کا ہے کس طرف کو ہے کدھرہے۔ ا گرائب حضرات ایک کمحہ کے سلئے غور کریں توائب کومعلوم ہوجائے گا کہ قلمروا وب میں اس قسم کی شاعری جو شاعر کے انتہائی مبالغہ کے شوق کو ظا ہر کرتی ہے۔ قوت شاعری میں تربیت ضبط کی فقدان بیروال ہے - ا ورجب آپ یہ بھی یا و قرمائیں گے کہ علم بلاغت کے جید مصنفین مبالفه کوان استعارات بین بلندم شبه دیتے ہیں جن سے ہماری شاعری میں خوبی اور قولات بیدا ہوتی ہے تو آپ کوتسلیم کرنا پڑے گا کہ ضبط و تربیت کا فقدان نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگی میں یا یا جا تاہر ملکتی کے اُقبیرتی حشریوں میں بھی یا یاجا تاہیجو ہماری ذہبی ترقی کامبت بڑا و ربعیہ ہیں-ہیجان جذبات | شاعری کی نسبت ذکر کرتے ہوئے میں اس امرے بھی اظہارے یا زہبیر ہمکتا

جومبری رائے میں ہما ری تعلیمی مجالس کانقص ہے اورجیں سے یہ کا نفرنس بھی مُبرّا ہنیں ہے

ہما رہے سالانہ جلسوں میں یہ عام رواج ہے کہ سامعین کے جذبات کو جوش میں لانے مسلیا نوں کی موجو وہ نسلول کوان کی اس ذلت کاحیں میں وہ بیقا بلہ ایسنے نا مور بزرگوں کے گرگئے ہیں مال منا نے اور اس طرح اُن کی علی بمدر دی کو قومی مُق کی حایت میں وابستند کرنے کی غرض سے نظمیں بیڑھی جاتی ہیں۔ اس مفصدیسے ارفع کوئی تقسد المركزة المركزة المركزة المراج المراج المراجة المراجة المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المراج المراجة ا ستایش ہے بیکن ہما رے کام کے طریقیوں برا ور قوم کے مذاق پر آس کا جوعمی اثر ہو قاہے اُس کو الماحظه میجیئے -مشرتی اقوام میں نعقبهات کومتوا ترتحریب دینے کے اثریسے جوجذبات ببدا ہو ماستے ہیں۔ وہ کم وہیش عارضی ہوتے ہیں - اور تیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت سامین يراكب تختيل حالت طارى مومانى سے -جوباربار بيدا بهونے كى وحبرسے طبيعت تانى بن جاتى ب - اورکسی علی کا رگذاری کے اجراکی تو ت جس بیس جذیات کو دخل ند بو مبین کم زور ہوجاتی ہے ۔ میرا ڈاتی تیجر یہ ہے کہ مامنواے ان خاص موقعوں کے حبب تصلرہ کا احساسیٰ موقع کی ام بست مسل نوب کوکسی کام کرنے پر میرورکر تی ہے عام طور برمسل ان مهند وسستان ا پنی علی کارر وا فی کو ول گدا زا بیلون تک محدو در کھتے ہیں ا ور سجالت مگون ان ایبلو*ل کے* علی نتائے برغور منیں کرتے ۔اس توم کومس کے مزاج نے ایسی ترکیب یا بی ہود مگیا تو امسے جن کی طبیعت میں جذبات کونسبتا کم وخل ہے بہت چھ سیکھناہے -اور اگروہ حاسبتے ہیں کہ ا دارالعمل بیں اِن اُقوام سے کا میا ٹی کے ساتھ مقابلہ کریں توان کوبست کھے بہلا ماہی بڑے گا-ایک بڑی ضرورت آب کویہ بات سیکھنے کی ہے کہ استے تعلیمی اور و گربرترم سے کام کو کا روباری اُصول کے مطابق سکون ول وو ماغ کے ساتھ اُت شخیل کی اس مضطر با نہ شعلہ فشا نی کے بغیبرسر انجام دیں جس کانتیجہ صرف و معواں ہی وُھواں ہے - اگر بعض مقامات میں قوم کی خاص فسروریا ا کپ کواس بات پر عبور کرتی ہوں کہ اپنے کام کے ٹیروگرام میں دلیسی پیدا کریں تو کیمی تعیمی عرف كى جائشنى دينا بيجا شر ہوگا- مگراس جائشنى كااستعمال صدود اعتدال سے متجاوز نہ ہو-اورسب س برمرا سيكويه خيال كمناج يميحكم ومتاعري براه راست مفيدمطلب اورده وقنت اور توحبتير اس پر منائع نہ کی جائے جوکسی نہ یا دہ تعین مشغلہ میں صرف ہوسکتی ہے تعلیمی تحریحات کو بھی عبسیاکم مغرب اقوام كاطريق على سب كاروا دى أصول برحل ناجامية اورجد بات كواكل بي نشيت وال ويبابيل بينتعليمي ضروريات كابدنجا ظامو تعددهل مطالعذكرنا جاسبئه واقعات كعجا تفشاني

جیج گرنا جا ہے۔ اور تھنڈے ول کے ساتھ ان سے تنائج افذکر نے چاہئیں۔ ملک کی ویکر اقوام کے طرعمل پرنظر رکھنے اور اُن کی خوبیاں قبول کر ایکے ۔ اور عیوب ترک کر ویکئے۔ فیرتری یا فتہ مقامات میں اپنے ہم قوم اصحاب کو آما وہ شکھنے کہ ان سہولتوں سے جو سسر کا رفادہ اُن ما نیں ۔ اور اس معاملہ میں دولترا رہے ان کی ترتی تعلیم کے لئے مہیا کی ہیں۔ پورا فائدہ اُن تھائیں ۔ اور اس معاملہ میں صب ضرور بایت قوم کی طرف سے سرکا رکا ای قدیثا یا جا سے ۔ اور سب سے بڑھ کر مید ضرور ی سبے کہ تمام ہندوستان میں مقامی مجالس فائم کی جائیں جو ایک طرف تو مقامی مسلما نوں کے ساتھ والب تنہ ہول ۔ اور دوسری طرف ایک فایندہ براؤٹش مجلس کے وقعیم سے اس مرکزی کا نفرنس سے مربوط رہیں ۔ اس طرح سے آپ قوم ہیں کام کرنے کے لئے ایک میل روح میمونک ویں گے اور تعلیمی ترتی میں ایک گرال قدر کا میابی ماس

معمولی سی ایدا دمین سے اصول اور با فاعدہ طریق بیر کی جا کہے تی تو وہ تمام رکا ڈلیس جواس زبان کی ترقی کے سدراہ میں دور ہو جائیں گی - اور کھر عرصہ کے لئے آرد و شاعری کی طرت معم كوايني توجه كم كروي عامية - اورائين مد بيركرني عامية كرشعبرشاعرى ييس تصنيفات كاسك لم كرويا عاسة واوراسينه نوجوا نون كواما ده كيا جاسيه كرانگريزي زيان كى تصنيفات جوعملى مضابين بيرعد يد تحقيقات كم متعلق بين ان كے تراجم زبان أروو میں تیار کرے اُرو ولٹر پیرکوما لا مال کر ویں - اس مدعا کے مصول کے واسطے پیر ضرور کی سے كرتمام علوم مديده كرام مللامات كى ايك كمل لغات تيارى جائے براصطلاحات أن اصطلاحات كاجوز بان الكريزي اور يوروب كى وكيرز بانون مين عمومًا مرفيع بين يا توترميكم ہوں یا اُن کا اتفا ذہوں۔ اس کام کے نائے ، ہران من کی ایک مختصر سی کمیٹی قامم ہونی چاہئے۔ یالمبیٹی اس وخیرہ سے جولٹر رہی سکیشن کے بعض سر رہ اور وہ کا رکتول نے جمع کیا ہے۔ اور کسی قدر ترتبیب بھی وے ویاہے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں اور اُن لایت نوجوا نو ل سے بھی مدولے سکتی ہے جو حت وطن کے حذیہ میں اس کام کو شوق اور حا نفشانی سے كرف كوتيا رمول-اس معامله مين بم كواسينے مستعد مندود وستنوں سے سبت عامل كرنا عامين صفور سف ان بهي صويجات مين اس فسم كي لغات جن كا مين ذكركرر لم بور زيان مهندی میں مرنب کرلی ہے ا ورجین کی سنقل ا ورسگرم کوشش زیان بہندی کی حمایت میر<sup>ہاری</sup> قوم کے واسطے ایک بیش بہاا ورقابی تقلید مثال ہے۔ مجھے اُمیدہ کمان تمام اُمور کی طرف ما میان لنگر میری سیکشن مفاص طور میر توحبه فرما کبیر سنگے۔

نظام کا نفرنس میں اصاحبان - آن بھرت سی اہم ضرور بات میں سے جن کی طرف ہم کو فوراً منتی اصلاع کی ضرورت بہت کہ ہم کو اپنے نظام کی اصلاح کر تی اوراً س کو نقویت و بنی چا ہنے اس وقت کا نفرنس کی ایک سنٹرل اسٹینڈنگ کمبنٹی ہیں میں بین نام صوبیات کے نیا بندے شامل ہیں اور کا نفرنس کے سالا نہ اجلا سوں کھتعلو دلی بین تیام صوبیات کے نا بندے شامل ہیں اور کا نفرنس کے سالا نہ اجلا سوں کھتعلو دلی بین بیداکر نفر سے رہنا - اوس کی ساری کلوں کو ورست رکھنا - اور سرحابید کی ہیں شدہ تجاویر کو حتی المقدور علی جامد ہیں نا ہے سب کام اسی کمیٹی کے متعلق ہیں ایسی صورت ہیں اگر کام فالی اطبینان طریقیہ بیر تھیں ہوتا - اور ہم ہرسال علیدوں ہیں آئے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور مالین کی کوئی بڑی مسل نول کی تعلیم برگی جمعتد ہوا تر نہیں والی سکتے تو کو نسی تعیب کی بات ہے - آئے کل کوئی بڑی مسل نول کی تعلیم برگی جمعتد ہوا تر نہیں والی سکتے تو کو نسی تعیب کی بات ہے - آئے کل کوئی بڑی

تحريك كامياب نبيس بوكنى نا وقت كرايك الباطافت دراوروسيع نظام أس كى ماب میں نہو ہوا مکب کثیرالتعدا دیما عث کی کیسیدیوں اورکششوں کو مجتمع کرکے اُن سے ملب منفعت كرسكه اوراسي اصول كومدنظر دكح كركا نقرتس كوهبي ايني طاقت ا ورملعة ا ثركوتقوب بينيانى چاہئے۔ ہرصوبہ میں ایک مستقل تعلیمی کمیٹی قائم ہوتی چاہئے جس کوریرا ونشل اسٹینڈنگ کمیٹی کها چائے اور جو براه راست اور متنوا تزعلی گرطیرسٹرل اسٹینڈنگ کیٹی کے زیراتر ہوا ور جس کی سر پیستی میں ہرسال ایک پر اونشل کا تفرنس متعقد کی چائے جس میں تمام مرور یکیلی مائل برغوركیا جائے جو خاص أس صوب كے مسل نول كے لئے اہميت ركھتے مول -برساول کیٹی کے اتحت اصلاعی کیٹیاں بڑے مقا ات اور مقصلات میں قابم کی جائیں اور مقتدر ا ور ما رسوخ مسلما ن اُس کے ممیر نیائے جائیں اور بیرا منداعی کمیٹیاں پرا ونشل کمیٹی کی ہت کے بموجب پراونشل کمیٹی سے ل کر کام کریں اس طرح نام مک میں اسلام تعلیمی کمیشیوں کا سل لہ فایم ہوجا ہے گا در اس صورت میں بیریمی مکن ہوگا۔ میں کے وربعیہ سے اسرکا نقرنس کے لئے پیشتر مصند ملک بیرا تر وال آسان ہوجائے گا -اوراس صورت میں بید میمکن بوگا کہ ہم عملی کام کاسلسلمسال بھر حاری رکھ سکیں حب کے پیٹیٹولیم میں قابل نٹیا ز ترقی کرنا وشہول ہے میچو کام ہم اس وفت کر رہے ہیں وہ صرف اسی قدرہے کہ کسی پڑے شہر میں کا نفرنس كاا علاس سال میں ایک مرتب منعقد كريكے چند تجا ويزياس كر ديتے ہیں۔ آج بک كو كئ قوم محض لبند میرواز تبخا و بنیه کو کا غذیر انکھنے سے قلاح کوننیں کہنچی اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ بیر كا تقرنس محض تباوير إس كرف كح بجائے ان كوعلى مورث بيس لائے كے لئے تريا وہ

 أينده كى عالمكيرتم كات كثرياوه متاسب مال تموند پيدا كرنے كى قابلىت ماصل كرنے كے والكى در کا رہیں ہم سکیا نان مند کو ترتی سے لئے خاص موزونبیت حاصل ہے۔ اول تو سایات ہی کہ خوش میں سے ہم ایک تابیتہ وستور مکومت کے اتحت زندگی بسرکرتے ہیں جس کی باگ معر کی نیایت تر تھ کن اور علی فاہلیت پر کھنے والی قوم کے کا تھ میں ہے جو ہا ری رائے اور قول وفعل كى كابل أروى كى تقيل بوكے بين إور حيفوں في مد جديد كى ايك نهابت الامال نریا ن کی بد ولت علم و بہنر کی ہے بہافزائن کی تھیں کے لئے بہنرین وسائل و در اکع تک ہماری رمائ کر دی ہے جن کے مربر الذطریقے ہمارے علم- وقار-اور صنبط کی نہایت سبتی آمور مثالیں بیش کرتے ہیں۔ جو آپ بی حضرات کے بررگان دین کے بعض نہا بیت عمد ہ ا ورشايت، ارشادات بركار بند بورب بين- ا ورجو تموندين كريميس و كفلا رسي بين كه اقوام مغرب كي عملي بهدر وي خلق الله متشرقي اقو ام كي محض خيالي روحانيت كم مقابله میں کیسے ارقع واعلی ہیں۔ ایسے مذہب قوم کے ماتحت اور رہنا نی میں رہنا سراسرا ہی حضرات کے لئے مقیدہے - اورمبری واتی رائے تو یہ ہے کہ صدا وند تدریر کا وست تدرت اس انتظام میں ایک عظیم نشا رکٹ کمیل کے لئے کام کرر کا ہے۔ ووسری بات یہ ہی کها نقرا دی ا در استماعی زندگی کے نام اہم تعلقات میں ہیں یہ ایب ہے اندا زہ فائدہ صل ہے کہ مشیرق میں ہم ایک نہایت دانشمند متمول اور نکتہ رس قوم کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ر کھتے ہیں۔ جن کو زیانہ قدیم کی نا در زہند بیب پرفینسہ حاصل ہے اور مس کا منقبل عظیم مکنا ت ا ورردشن توقعات سے لیرٹزیہے ۔ فرزندان اسلام کا ایک الیبی قوم کے ساتھ سالقہ بیرہ کا تباریخ میں ایک نهابیت اسم وا نعدہے اور میں بقیبن نہیں کرسکتا کہ دومشرتی اقوام وا دیا ن کا یه ایک محص اتفا قبیداچماغ ہے جس کانسل ا نبانی کی بہبو دی آیبندہ سے کو نئ خاص معلق نبين ہے۔ ميرے خيال ميں عربي تدن اور ارين تهذيب كابند كستان ميں ايك جاتب اور د ونهامیت زبروست و ماغی چیمون کا انصال بی اورمغرنی نبذیب کی محرک اور شایسته تا فرات کے متحبت مشرقي وبهن كي آينده در دخيري كي توقع ا كيسا ديباا مرتجيس پرسل ثان بهند وسنتان لييشتئرخ لمثثاً مباركباد مع سكة بين- آج دنيابين كونسى اسلامى عاعت ايجس كواسيه موزون وسائل ترقى حاصل ي اور جوان کی برابرش ان آئی کی خلاقی اور ذہنی آزادی میں حصہ لینے کی توقع رکھتی ہے۔ دنیاسے اسلام تعلیمی ترتی اسلانان مبند کو برلی ظان مواقع کے جوان کو نرقی کے لیئے حاصل میں

ورجه فوفيت وبيترس في اسمرت أمكيز بيلوكهي مرتظر كماسي كمملى روضني رفته فية د نیائے اسلام کے ویگرمصص میں بھی تھیل رہی ہی اور ہر جیا رطرف اہل اسلام میں ایک عام بیدا ری کے آثار نا باں ہیں- اور اپنی اصلاح کے لئے اُن میں سیجی عوامش پیدا مو کئی ہوت اسلام کے منتقبل کے لئے برایک مبارک فال سے کہ ایشیا سے روس کے بعض حصو میں حتی کہ چین کے دورورازصو بجات میں بھی بیدا رمنعزا ورسر پر اور وہ مسلمان اپنے، سم ند مبیوں کی تعلیم کی ضرورت کو محسوس کر ایسے ہیں - اوراس مقصد میں کا میاب ہونے کے لئ<sup>و</sup> تومي مدارس كھول سے ہیں-اور وگیر ہمچوقسم تدابیرانتیا ركریہ ہیں-چوان كی معتلے مي ضروریات کی تحمیل کے لئے مناسب ہیں۔ ٹرسکی نے تعلیم حدیدہ میں پہلے ہی سے نا باس فی ماصل کرلی سب اور فاص طور پر قابل و کربیرا مرسبے کہ ٹرلی خوانین تحصیل علم اور اپنے لک کی اخلاتی اورمعاشرتی ارتفا دمیں شو ن سے علی حصہ لے رہی ہیں۔مبایا ن مصریحی فیتہ رفتة زبارة جديدى اعلى تعليم ك فوائدى فدركرن الحج وارالعلوم الازمرك طريقيانتام ہیں یور پین طرز عل پر کا رینگہ ہونے کی نئی تخریب بھی ایک تماییت مفید تعلیمی اصلاح کام غاز ثابت ہوگی۔لیکن وہ واقعہ حوملی تقطہ تیال سے خاص اہمیت رکھنا ہے یہ ہے کہ سلطان الم نے حال ہی بیں فرمان صاور کیا ہے کہ مدینہ منبورہ میں ایک بونی ورسٹی فایم کی جا ہے اگر یہ یو ٹی درسٹی محکم حصول تعلیمی پرتنام کی گئی اور چلائی گئی تواس کے سنگ بنیا و کی رسم حیں کو شیسے شار دیش سرمو فعد نور وزانجام دیا ہے اسلامی ترقی کی ایریخ میں ایک قابل باد زیار مالاکا انتظار

مرینہ منورہ میں ایک کمل وار العلوم کے یمکن نوائد نفینا سبت بھے ہیں اور عدہ انتظام کے مانخت و نیا کے حصوں میں بہت حال مسلما نوں میں روشن خیالی کی اشاعت کے لئے زبروت ور لیے تا بت ہوسکا ہے۔ یہ بھی ایک جسن اتفاق ہے کہ مسٹر پرایس جیسے اگریز مربرا ان فاسے حال ہی میں اسلامی تعلیمات کا ایک اسکول بمقام قاہرہ جاری کرنے کی ضرورت طاہر کی ہی اور یہ با ست نمایت قابل اطبینا ن ہے کہ انگلتا ن اور پورپ کے اہل علم نے بھی اس تخریب کا اور یہ با ہے۔ اگر مسٹر پرائس کی تجویز بریل کیا گیا اور فاہرہ میں ایک اسکول آن اصول میں خیرمقدم کیا ہے۔ اگر مسٹر پرائس کی تجویز بریل کیا گیا اور فاہرہ میں ایک اسکول آن اصول میں محمول دیا گیا جن پر اینہ تنہ میں برطش اسکول جاری ہے تو وہ منعرب سے طلبا اور مد بہت کے سلئے ایک مقید ترمیت کا مثابت ہوگا۔ کیو کہ اسلامی السندا ورا دیب کا منجور مطابعت

كرنے سے اسلاى وہن اورا سلامى شعار بران كوزياده تبصرحاصل بوجائے كا جواج كل ال لئے راز سرب تنہ بنے بوٹ میں اس وقت وہتی ہدروی کی کشش ال مشرق ا درال مغرب و و نوں کو زیب ترکے آئے گی۔جو و و نول کے فائدہ سے خالی نہیں - ا ورمکن سے کہ انگر مزی شاعر کی شکیبانه میشینگوئ سے علات میر دونوں اقوام ایک دن بل جائیں تر فاته تقرير الصحفرات إسلمانان مبندك ليئ أتحره جهال اج بم مع بين ايب وكسش نام بح حس مح كر واسلامي تهذيب وتعدن كي معض ببترين روايات عبع بين إوريد بالكل منا سب معلى ہو ناہے کہ آپ صاحبان ان نا ریخی نظا روں اور منتظروں سے جوانے گر دوسینیں ہیں متا تر ہوں۔ اس سرزمین کاچیدچید آپ حقرات کو زماند شجاعت کی چیت انگیز یا د د لاتا ہوگا۔ حیکہ ہا رہے برادران الدم في قابل تحسين محل واستقلال كے ساتھ اس زیا شكى سختیوں اور صيبتوں كا سامنا کیا اورمضبوط ار در در در دلیری کے ساتھ فنون خبگ اور فنون امن کو ترقی و می <sup>و</sup>ر مرت مدید تک تعدنی زند گانی کاایک اعلی میبار قایم رکھا۔اسوفٹ چبکه سلطنت متعلیہ كى طاقت كاجزر انتها رُكبِتى كويبنج كيا تفا- تهنشا واكبركي منتظما سر، وانشمندي كي يدكوت منتشرهناصر مح تبيع بوكئے - اس بنظمی کی بجائے نظم دنستی کا رنقا ہواا و روہ انتظام واہتہا ا طومت وضع ہو کر کمل ہواجو آج کے ون کب ہند وسننانی مدیرین کے لئے یا عث جیرت واستعماب ہے۔ اُس کی شاہی حفاظت ولکمداشت کے زیر سابیہ علوم وفنون نے وہ معرائ كمال صاصل كى جس سے مسلمانان مندسيك أسشنانه تعد- اور بدأسى باوشاه كاورت اقتدار تھاجس نے اتو ام ہند کو ایب بنانے کی نبیا د ڈالی تھی۔جس کا قیام اس بیرنشان کن سرزمین جهان اب تک مختلف اقوا م ثمر مب کی حدوجهدا در مخالفت زور شور مرج اتفوا مند کو ایک بنا دینا ایک ایسی خوام ش سے میں کی تنمیل کی آرز د ہر فایل مد بر ماک کو

کی عرصہ بعد نخت معلیہ بیر شاہیجاں سلطا بیطیم انشان نے علوس فرما باجس نے کہ ہمد وستنان کواسی سلامتی اور امن سے ہرہ باب کیاجس کی فتنہ حاست حنگ وجدال کی فتنہ حاست کم نمیں اس نے راست بازی ا درعلم و کمال کی سربیستی کی اور فدیم حسینوب اور دولت و ثیروت کے مقابلہ میں لیافت و قابلیت کی قدر افزائی کی جس نے علم وہنر کو شہزا دول کی تعلیم و تدریسیں بیاوران و نیا کے سامنے حسن دخو بی کے میترین ہوئے شہزا دول کی تعلیم و تدریسیں بیں واخل کی اور اہل و نیا کے سامنے حسن دخو بی کے میترین ہوئے

بیش کئے یہ روضہ عقیدت - امید یحبت اور صن و تو بی کی ایک کا بل اور میم تصویر ہے۔

حس کی بہتی نہ صرف بهندوستان بلکہ مام عالم کے لئے موجب نا زوفیز ہے - وہ بے نظیر قات جس کی بہتی نہ صرف بهندوستان بلکہ مام عالم کے لئے موجب نا زوفیز ہے - وہ بے نظیر قات جس کا عالی شان گئید میسے سرما کی صاف اور نوش گوار ہوا ہیں نلا ہوا ہے اور حس کے بلند بین اراز فااب عالم تاب کی کہ نول بین کی سرمائی صاف اور نوش کو تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ عالم اور اگر آپ معاجان کے سامنے کھوا ہے ۔

اور اگر آپ معاجان ایک لحمہ کے لئے غور فواکیں گئے تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ عالم اور اگر آپ معاجان کی کہ مامنے پیش کر دہی ہی ۔

ایک ول ویب اوالے ساتھ یا گیرگی اور لطافت مجبت اور ایثار کے اعلی ترین تصب اعین کو جو بہیشہ تھیتی تعلیم کا مرحام تقصود ہے ہیں اور دہیں گئے آپ کے سامنے پیش کر دہی ہی ۔

ایک طرت تو سکٹ کر و سے اور و دو سری جانر شخصے یہ ہر و وادو العزم شامان معلیہ اب صاحبان کی کا رگز اری اور و رکدا دکو ہدر دی اور قدر دوانی کی گا ہ سے ملاحظہ اب صاحبان کی وربیان موجود ہیں - اب یہ و کھانا کہ آپ مضامیان کی دربیان موجود ہیں - اب یہ و کھانا کہ آپ مضامیات کی میں مذکب سختی ہیں - آپ کے آس معراب کی میں مربی کے ۔ نقط طرت علی برخصر ہوگا جس سے آپ اپنی ذمہ داری آج سرائی ام دیں گئے - نقط طرت علی برخصر ہوگا جس سے آپ اپنی ذمہ داری آج سرائی ام دیں گے - نقط

3000

(منعقدة راولييري ١٩١٢ع

صدر مولوی جاجی سرویم بنی صاحبان بها در کے سی آنی ای پریسیڈنٹ کونسل آف ریجینسٹی باست بھاول ہو حالات صائد

مولوی سررصیخ شاوا و توم میں سے ہیں جوائے و ورباز دسے اُم طورا کی اور اور دسے اُم طورا کی اور اور دسے اور و توم میں سے ہیں جوائے و ورباز دسے اُم طورا کی اور درجوں پر پہنچے جن کی آرزو بڑے سے بڑے نام آور شخص کے دل میں میدا ہوا ہو۔ وہ نسل اور قومیت کے لیا ظاسے "را جبوت "مسلمان ہیں جن کا ابتدائی نشو و نماان سے اور من میران جی ) ضلع کرنال میں ہواا سے وطن کے ورنیکیولر مدرسہ میں وہ بڑ کے لئے بیٹھے اور مگرل ہیس کرکے یانچ روپید کا وظیفہ 'فابلیت ماصل کیا جس کے بعد ناریل اسکول ہو میں دوخل ہوئے ورنیکیور ہوئے وہ ناریل اسکول ہو ایس کے اور درجہ بدرجہ اپنے تعلیمی معیار کو بلند کرکے نوکری کرنے پر عبور ہوئے وہ شامی میں ان کو مدر مدرسی کی ملازمت ملی جن کی ابتدائی تی تھا ہو ہیں دوپیمیں روپیم ما ہوا ریک تھی سات کی سات میں اس کو مدر مدرسی پر سینچ ۔

ان کی زمانہ مدرسی میں سابق ہر ہائینس نواب صاحب مرحوم بھا ول پورٹیفیس کا بج میں زمیعلیم تھے۔ نواب صاحب کے لئے ایک لایت مصاحب کی تلاشس تھی مولوی صاحب کے اوصا ن نے ان کے لئے اس نصب کی سفارش کی جومصاحبت کے بعد ملاث کہ جس ہز مائینس کے ایڈی کا نگ مقرر ہوگرا

کی ملا زمست سے والبشہ ہو گئے اور پانچے برس کے باعدی وفا داری اور قابلیت کے ماتھ معقب عبین اس ملازمت سے سبکد وشی حاصل کی مدت ملازمت کے لیا طاسے و مستحق پنیش نه شکھے لیکن ان کی عمدہ خدمات نے خاس پنیشن کا مستحق بن ویا تھا کیجھ عصنائک وہ اسینے وطن میں خا ندنشیں رہے اس کے بعد ضلع منطفر نگرا ور کرنال کی رہا متال کے منیج مقرر ہو گئے اور لاہلہ ع سے سناٹلہ عک فرائض منیجری انجام دے ہے مع جواس دوران مين بزلائينس نواب ساحب بهاول پورف دوياره يا وكرك پراكيوب کرٹری کی خدمت پرطلب کرلیا ،اورایک سال کے آبدر رِیاست کے جیف جج مفرر ہوئے' اور کی این میں فارن سکرٹری کے عہدہ پرمتاز کئے گئے۔ اُنھوں نے اپنی محنث، دیانت و فا داری اوراعلے درجہ کی فابلیتِ انتظامی کے لحاظ سے اورانیے مضبوط کرکٹر کی وجیہ سے اپنے اعتبارا ور و قار میں حیرت انگیز ترقی کی یہاں کہ کے جاب جب کا نتال اوا ور ریاست میں انتظامی کونشل کا نقرر گورنمنٹ پنجاب کے زیز گرانیمل من آیا، توسمن فادع میں کونسل آف ریحنیسی کی صدارت عظمی کا عهده آپ کومپش کیا گیا. مجھول نے برسوب اس عہدے کے اہم فرائض کو اس وقت تک جب تک کہ رتمیں حال المنتیارینہ بنائے گئے پوری خوسٹ ِ سلو ٰ پی پوری وفاداری اوراغیاد ہاہمی کے ساتھ الجام ويف كى كامباب اورنيك يام كوشش كى - ايك طرف برنش كورتمنث كے اعلى حكام نے اُن کی خوسش انزال می تد برکونسلیم کیا تو دوسری طرف وہ رئیس اور رپاست کے پورے رقا دارا ورخیراندنش ایت ہوئے۔ اور وہ ہمیشدا پنی بڑی دمددار ہوں کے مقابلہ میں « رغایا ۱ ورحکام کی نظروں میں اعتبا را و رغزت کی نظرے ویکھے کئے انھیں *جد آ* جلیلہ کے اعترات میں م<sup>ل</sup> فیلے عیب ان کو سی ، " بی ، آی کے خطاب سے گوزیمنٹ آگریز

معلود ایک مسلان میر کوزند اند یا کے مندل بیاب کی بور ڈمیں بطور ایک مسلان میر کو ایک مسلان میر کا نقرر ہوا اور جنگ عظیم کی خدمات کے صلہ میں جوریاست نے انجام وی تقییل موا اللہ کا نقر رہوا اور جنگ عظیم کی خدمات کے سال سے علاوہ متعدد استا و و نمغہ جات و نشانات اغراد میں کے سی آئی ای بنائے گئے اس کے علاوہ متعدد است اور انداز در از کے بعد خدمات ریاب میں سے موا تع پر برشن گوزند سے حاصل کئے اور اب زمانہ در از کے بعد خدمات ریاب سے جدا ہو کر بچھول بینشن و انعام خاص مختلف ملی و تومی خدمات میں حصہ نے میں ہیں۔

امفوں نے ہیشہ سا دہ اور علی زندگی کواپنانصال بعین قرار دیتے کی کوشش کی وہ کیا راسنج العقید مسلمان ہیں۔ حیب وہ رہایں راسنج العقید مسلمان ہیں۔ حیب وہ رہایں با اختیار اور ذرمہ وار حاکم نفحے اُس وقت سے غتلف ملی انسٹی ٹیوشن اور قومی درس گاہیں اُن کی روشن خیالی قراح قلبی اور ہدر دی کی روین منست ہیں اور درس کی وہ آج اُس حیفیس کا لج لاہور کی محلیل نظامی اور کونسل کے رکن ہیں جس میں کہی ان کی حیثیت ایک معمولی مدرس کے در حید بیرتھی وہ مسلم اور کونسل کے ممبرا ورامخین حابیت اسلام لاہور کے ور حید بیرتھی وہ مسلم اور انجن ترتی تعلیم مسلمانان امرت سرکے حمد رہیں۔

علامیشبلی نعانی کی تدندگی میں مرحم کی تحریکی گوشش سے بچاس ہزار کا سب سے بڑاطیبہ

محبس ندو قالعلم ، کی جاعت کو دارالعلوم ندوه کی تعمیرس بھاول پورکی محل اشاہی کی جی خاتون محترم نے عطاکیا تھا وہ آپ کی اس علی دل سپی کا تیجہ تھاجو آپ کو اس ند بہی علی محبس و راس کے دارالعلوم کے ساتھ ایندائے کا رہے سے آج نگ سلسل طور پر وابستہ کئے ہوئے ہے آل انڈ با مسلم ایجو کیشن کا نقرت و دیگر جالس ہائے قومی کی صدرتشینی کی عزت کھی رہاں کول چک ہے ۔ مسلم ایجو کیشن کا نقرت کو بال کول چک ہے ۔ مالم ایک کا نفرنس منعقدہ درا ول پنڈی و خیرلورا سٹیب بی جانج ہی محدد بنا ہے کہ اسی طرح مصل لاء میں ممتقام لکھنے اجلاس ندوتہ العلم د کی صدارت فرمانی سلم داجیونا نہ نیجا ب کی انجمن کے صدرتھے۔ آل انڈیا تنظیم فرمانی کی صدارتھے۔ آل انڈیا تنظیم

رب کی مصلیم و مصلیم میں ابن علم داہیں ماندیا سیاب کی البین سے صدر مطع ۔ ا کمیٹی کے عارضی طور سے اور آل انڈیا تبلیغ الاسلام کے ستقل صدر ہیں ۔

مده نمونه بصحو مرای طست فال نقلیدا در لائق عل ہے۔

## خطرصارت

خوانین وحضرات! ایسے کھے بھی انسان کی زندگی ہیں آتے ہیں جب کہ اسکم کام پاہر كى انجام دہى كے منعلق جواس بير عائد ہوتا ہے اپنى د ماغى نا قابلين كاست زياده اصاس بنوتا ہے ۔ اس وقت میرسے اور میں ایسایا تقریبا ایسان صاب فالب ہی ۔ یہ ینڈال حو*سسرسیداحد عبیب* بیک نها و و عاقل و فرزانه ، نواب مس الماک <u>بصیبے</u> روشن د ماغ فصیح و بليغ ، را نُكْ آنريبل سيدا ميرملي جيسے برگزيد ۽ قر زندمېند وممتا زمنفنن، مولوي نديرا حرصا بعيسے جيد عالم، نواب عما والملك بطيب فاضل وابل الرائے اور ہما رہے پنجاب كے فخرقوم أتنم يبل مشرشاه دين جيبي متنازجج كى فضاحت ويلاخت سے گونچيّا ريا ہى بلا اظهارٌ تصنيح كل سے استخص کے لئے جگہ ہوسکتی ہی جس کی مصرو فیاتِ زندگی ایک و وسرے دائرہ ا ورايك مختلف ا حاطمين ربهي بهون جب أن معيار ون كاخيال كياجا وسيجن كي ښاتّ آپ کے بیت سے صدر شیس منتخب کئے جاملے ہیں ،جن میں سے صرف چند کا ہیں نے نام لیا ہی تو میں خیال کرتا ہوں کر آپ کا بیرا نتاب کوئی تو مش گوارا نتاب تمیں ہی یه منچهج ہے کہ میں تھی کا لج کا ایک ٹرسٹی ہوں ا و رمبیراتعلق کیجی کسی ز ، پٹریسی رند سی طرح پرتعلیمی تحریجات سے رہا ہے لیکن نفس الا مرمیں میراتعلق پیلک لا بُفت سے نسبتّا خاتا طرر کارہ ہی مکن ہے کہ آپ حضرات نے یہ خیال کیا ہو کہ ایک الیسے شخص کے بیالا وآرا کومعلوم کریں جوآپ کے صلقہ سے با ہر کا ہو، اورمیرا گمان ہے کہ آپ کا یہ انتخاب مکن ہے کہ کسی جدیدا در غیر معمولی تو حبرا در لها ظ کی تبایر ہوا ہو، ا درا سپ کو یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ ایک نماث نن با اکھا ڈے سے با ہر کانتخص بساا دفات اُس شخص سے بہتر طور میکسیا کا امازْ لكا سك برحوخو دكھيل ميں شاس بو-

ما جان ! اگراپ کاایباہی خیال ہو تو سی اس عزت افزان کے لئے آپ کا تکر آ دواکر تا ہوں ، جو آپ نے اپنی انجن کا صدر نشین نتخب کرکے مجھے بشی ہے گو ہیں سیحسوس کرتا ہوں کہ اس دمہ داری کے یوجہ سے میں ویا جاتا ہوں جو قدر تا مجمریہ عائد ہوتی ہے ا کا برین قوم کااثر افسوس ہے کہ اُن اکا برمیں سے جومسلمانان ہتدکی شاہ راہ تیار کرنے وا اور موصد یا قرون کے علمین تھے ہم سے جدا ہو گئے۔لیکن اُن کا افتدا را ب تک قائم ہم اور موصد و رازنگ فائم رہے گا، تا کہ منازل الحیات میں وہ ہماری رہ نمائی کہ سے ہمیں روشنی بخشے اور ہماری ہمت کڑائی ہے۔واعے بلیس جووہ لگا گئے ہیں اور یا و کا ریں جو و مجھوڑ گئے ہیں بکترت ہما رہے سانے موجو و ہیں اور اُن سے اُن کی و کا وت اور ڈ ہانت کی

يا داتره بوتي ب--

جنگ اے حضرات! ہم آج ایسے زمانہ میں تجہم ہو سے ہیں جب کہ ہارے سروں پر ایک مفیست کیرئی کی گھٹا جھائی ہوئی ہے۔ جنگ جولورہ ہیں ہورہی ہے وہ بلاشبدالین لناکہ ہو کہ جس کو یا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جیز کو ہم لفظ "تمذیب ہو کہ جس کی نظیر تاریخ کے صفحات بین نہیں لئی۔ گویا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جیز کو ہم لفظ "تمذیب و تمدن" سے موسوم کرنے کا اشتیا تی رکھتے ہیں وہ ایسی کم زور وہ اطاقت شے ہے کہ وہ آس جوع الارض کے طوفان اور حملوں کو نمیس روک سکتی جواز مئہ ماضیہ میں کسی نہ کسی شکل میں تیاہ کن جنگوں اور حملوں کا باحث ہوا کرتی تھی۔ نہ تو اس کا بیموقع ہے اور نہ وقت کہ آن اسیاب ہی گئر او رکھی تھی اور نہ وقت کہ آن اسیاب ہی خشلف التو عے ہیں ، اور میں بیعوض کرنے کی جیارت کہ وں گا کہ ایک تعلیمی مجاسس ہرگر الیبی مختلف التوع ہیں ، اور میں بیعوض کرنے کی جیارت کہ وں گا کہ ایک تعلیمی مجاسس ہرگر الیبی مختلف التوع ہیں ، اور میں ایسی حرائے کی ویا سے کہ ایس اپنی ہوسی اپنی اس ر اسے کے اظہار کی خوات کرنا جا ہوں گا جوں سے تو ایس کو میں ایسے گر سے تھیں اور عمیق اعتقا و سے ساتھ محسوس کراہوں خوات کرنا جا ہوں گا حیس کو میں ایسے گر سے تھیں اور عمیق اعتقا و سے ساتھ محسوس کراہوں خوات کرنا جا ہوں گا حیس کو میں ایسے گر سے تھیں اور عمیق اعتقا و سے ساتھ محسوس کراہوں

جوحد بیان سے با بیرہے کہ زمانۂ حال کی نندیب کی *سے بڑی خ*را بیاں اس کی <sup>در</sup> ما دیت *" کے عنص*ر كا غلبها ورتمام دېگرخيالات پرمطلب پرستى كے قابل اعترامن مقيدے كو ترجيح ديناہي-ہرا کیا تعلیمی نحرکیا کی یا بداری اس کی زمہی رنگت ہے۔ ہمارے ساوہ مشرقی خیال کے مطابق کو کی تعلیم ل نہیں ہوتی ، او قبنیکہ اس کی نیبا وانسان کے عفا کرندہی بیر ته رکھی گئی ہو۔ معلوم ہونا ہے کہ کموجو وہ زما نہ میں لوگ مادہ پریشنی کی طرف اند صافح صندا وریبے بس ہو کر دوڑ ٹریسے جس کا تنبحہ یہ سہے کہ جس یات سے مدہران مشرق ومغرب ڈرتے اور تحویث كفاستة فصے أتخر كار وي بيش أن اور آتش خيك في خوت ناك طور برا و وحته بوكر خدال ربین کی اسلها تی مبار کوئتس منس کردیا - گو بامعلوم ہوتا ہے کہ ہم میرے نے آس روایتی ہرار سالہ زما تہ سے حس کو انگر بیزی شاعرنے ویل کے دومصرعوں میں طاہر کیا ہواسی قدر بعید میں یقنے کہ پیلے کہمی تھے ۵

میں میں نوع انن اور تمام عالم کے اتھا دی دربار ہیں حباب و جدل کے عالم کول

بکن اس امریخسلیم کرنے بیں کلام ہمیں ہوسکیا کہ اس عظیم الشان تباہی و ہر یا دی کا۔ حقبتمی ا عث جرمنی کا اصول خبیک پیستی ہے اور لکھو کھا بنی توغ انسان کی زندگیوں ک بے رحمانہ نیاہی وقتل و غارت گری کی ذمدہ اری خداا وربندوں کے سامنے صرت جرمنی ہی پر ہے ۔ انگلتان کواگراس خوناک غارت گری میں شرکت کرنایٹری ہے تواہیے تحفظ حقوق کے لئے اور اس لئے کہ اپنے روایات قدیمیری بنا براس کوکمزوروں کی حایث میں حنگ کرناا در بنی توع انسان کے منفصدا بضاب کی نشیت بناہی کرناہے۔

انگلتنان كامقصد من بنسمنی سے اس صیبیت ( حبك ) نے ایک مختلف شكل اختيار كى ہے كه مبنی برانصاب تھا کر کی نے ناعا قبیت اندیثا ندطورسے اپنی شمت جرمنی وا سٹر بایے ساتھ

والبننه كردى سبے جوانگلتان اورأس كے مليقوں كے ساتھ برسر سكا رہيں۔

صاحبو! اس میں کھیرٹنگ سنیں ہے کہ یہ معاملہ نہایت ہی ہیجید ، ہوگیا ہے اورسلمانان ہند کے لئے بیرموقع نبایت از مایش کاہے - لا روہ اروگا روگاک بالفا برجیسے متاز مرمر کی قهم و ذ کافت ال ستایش ہے جن کے وست میارک میں اس وقت مند برستان کی زمام حکومت ہے اور حقول ہمیں پیفتین ولایا ہے کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ وقوع میں آئے انگلت تان اور اس کے اتحام ی گی ستی کم و فا داری اورجان شاری کی روش سے ہی۔

سلطنت برطانیہ کے ساتھ اصابان المجھے بقین ہے کہ کئی تنتین کو بھی ایک لمحہ کے لئے اس برکلام

ہاری و فاواری کی نبیا د استہوگا کہ ہم حضور ملک معظم قبیر مہدکی زیر حکومت بکال امن وامان رہتے

اور محفوظ ذندگی لبسر کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہی کہ ہمیں اسیے ندہبی رسوم کی اوائٹ کی
میں ، جو ہرانسان کا بیدالیشی حق ہے ، کوئی مرکا و سطیا مزاحمت نہیں ہے۔ ایسی حالت ہیں ہار

یوسی مقدم فرض ہے کہ ہم تاج برطانیہ کے ساتھ اسی روسش اختیار کریں جو ہاری غیر شزار ل

اے حفرات! جمھے بھین ہے کہ ہم سب کواس! تا بیر فحراہ کہ اپنی سلطنت کی حفاظت سے مقصد بیک ہیں ہماری ہم دور اور ایجا مناسب حصد لے رہی ہیں اور بور و تیجے میدا حنگ میں اپنی شبحا عت بر دباری اور جاں نثاری سے بیٹا بیٹ کر رہی ہیں کہ ہمارا اور انگلستان کا حقصد واحد ہے۔ تار بر قبول کے مختصر ضلاصوں پر لی خاکر سے ہوئے ہوئے میرے خیال میں اس بات کے مقصد واحد ہی تاربر قبول کے مختصر ضلاصوں پر لی خاکر سے ہوئے امن وا مان کا حصول کجھ بعید اظہار کے لئے کسی پیشین کوئی کی ضرورت سنیں ہے کہ خاتہ حباب بعنی امن وا مان کا حصول کجھ بعید ہمیں ہے۔ جرمتی کے حبابی وم خم کی کمرکم از کم اُس وخت سے ٹوٹ گئی ہے جب کہ اُس کو بیریت کی طرف سے جب کہ اُس کو بیریت کی طرف سے جب کہ اُس کو بیریت کی طرف سے جب کہ اُس کو بیریت کی کہ اُس کوئی سے جب کہ اُس کو بیریت کی کا اُس میں کوئی سے بیریت کی دو وا وا اُس میں کوئی سے بیریت کی اُس کو بیریت کے وا وا اُس میں کوئی سے بیریت کی جب تا م امکا نی خد اور سے کہ میں اور اس مقصد نیک کے حصول میں جو انگلستان کا سے تمام امکا نی خد اُس سے دریغ نہری ہو دا وال میں مقصد نیک کے حصول میں جو انگلستان کا سے تمام امکا نی خد اُس سے دریغ نہری ہو دا وال میں مقصد نیک کے حصول میں جو انگلستان کا سے تمام امکا نی خد اُس سے دریغ نہری ہو دارہ ہیں ہو انگلستان کا سے تمام امکا نی خد اُس سے دریغ نہری ہو دارہ ہیں ہو انگلستان کا سے تمام امکا نی خد اُس سے دریغ نہری ہو دارہ ہو کو دارہ ہیں ہو انگلستان کا سے تمام امکا نی خد اُس سے نہریں ۔

مجانتانی کی ورزمیت ما حیان! میں ہمیشہ سنتا رہنا ہوں کہ عجلت پسندنکتہ جیں یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ آخر کا نفرنسوں نے مسلما نوں کی یامسلمانوں کی تعلیم کے متعلق کیا خدمت انجام وی ہے؟ وصاحبان! تعلیم ایک بووا ہے جو آ مستمہ انرمقتاہے کسی مشیں یاکل کی تیزر فتاری کی طرح سے اس کے تنامج کی توقع نہیں کی جاسکتی اور نہ بارود کی سی نیزی پر اس کے تنامج کی توقع نہیں کی جاسکتی اور نہ بارود کی سی نیزی پر اس کے

نتائج كاقياس موسك بعكدا وحراك وكهاني اوراً وحربار ووفي وهوال في ويا-اس كالي اول صرورت ہے پیما وڑیے اور کدال سے بہت کھ کام لینے کی کالجوں اسکولوں اور وطائف كے بہت كھے كھا و والنے اور تخمريزي كرنے كى اور زمانہ ورا ذكے كرسے ہوئے تعصيات كى نا کارہ گھاس کے سرانے کی تلب جاکر کمیس ہم کو اپنی محنت وجا نفتانی کے پیلوں کے ویکھنے کی تو قع کرنا چا ہمئے ۔ جو حضرات اُن تعلیمی رپور آؤں کے مطالعہ کی تکلیمت گوارا کریں سکے جو مختلف مقامی گوزنمنطوں نے شائع کی ہیں میں امید کھنا ہوں کہ وہ اس امر کومعلوم کرلیں كتعليم قيرشي حدثك نزقي كي سب ليكن اكريفرض محال بيرمان مجي لياجا وسے حالا كدا عداد و شمار ملے موجود ہوتے ہوئے یہ تبین لیم کیا جاسکتا کر تعلیمیں کوئی فایل لحاظ اور قابل بیتد ترقی ننیں ہو تی تب بھی مجھکو بیسلیم کرتے میں کھے تال نہیں ہے کہ الیجوکیشنل کا تفرنس نے جس کے لئے اہن بانی کی فهم و ذکا تا بی ستایش و شکریه ہو کم از کم آن تعصیات کے چڑھ سے آ کھیڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے جواس وماغی تگ و دو کے حق ملیں خالف میسے ہیں جس کی دور اندلیش ہمیٹنگزاو<sup>ر</sup> منیر پیشنگ نے بنیا دوالی تقی ۔ اس لئے میں پھر کہنا ہوں کہ اگر کا نفرس نے اس کے سوالچھ اور كام تديمي كيا بونت مي أس في ملانان بندك منون اور ميت ميرسد ولون مين استياني كي ا ور اُن لوگوں کی یا و کو جاگزیں کرویا ہے جنھوں نے بعد میں اس کی ترقی کے لئے سعی کی۔ ملما توں کا اخلاقی معیار | صاحبان! میں اب ایک مناسب حال مضمون کے متعلق کھے عرض کرتا چا ہتا ہوں جوہا دی النظر میں اگر ہا یوس کن معلوم ہو نوائب مجھے معان کریں گے -اخلاق اور غلیم کے درمیان میرے خیال میں کو نئ نایاں لفرنق کبھی نمیں کی گئی ایک شے دو سری پر موثر ہج اور کپریبر د و نوں خاص الحصار باہمی کی وحب البیار ایسے آجر ایپیدا کرتے ہیں جن سے قومی و فار ا و ر قومی خصوصیات بنتی ہیں مکن ہے کہ ایک طرف نصف صدی کے حبور وا تنابل اور تذریب نے ا ور د و سری طرن تعصبات نے سلمانانِ ہند کی جاعت کو پیراگند ، دستشرکرنے ہیں مدد دی ہو۔ ليكن يه صرف وه الموربين عن سه إس عالت كي تشبيح ، وسكتي به كه كس طرح أس قوم كي اولاه کو حوکسی زما نه میں شاہی وہل کی پرشوکت دربا بہ وں پر بیرسر حکومت تھی آج ہندوستنان کی ہے۔ پائیں میں حگرملی بااب اس وقت اس کا بیر در حبہ ہے۔ میں نے ہمیت پیمسیس کیا ہوکہ ملانا بمندكا اخلاقي معيار بالعموم انحطاطكي طرث راسي بيسجفنا مهول كدكسي فوم كي خصوصيات على لعمم اس كے علم اوب ميس نعكس ہوتى ہن بعني أس علم اوب ميں جو غير كانتر ہو الكي خو واسى قدم كامو-

میں پتسلیم کرتا ہوں کہ شاعری میں نمک مرچ بھی لگا یا جا تا ہے لیکن شعرا کی خابلیت کا کافی محاظ ر کھتے ہوئے بھی اس ا مروا تعدی طرف سے شیم بوشی نہیں کی جاسکتی کہ اگر نظم نہذیب اخلاق بچائے صرف تفریح کا سامان ہی ہیںاکرسکتی میونوا مکی قوم کے او بیات کی اعلیٰ ترین عوض مفقود ہو جاتی ہے اور وہی نظم جوروزانہ زندگی کے بے شار حفایق پرشتل ہے اور جیسے فوم کے قبصاد وملى صنه جيات يوظيم الشان اثر ماصل سب، به سو وثابت بهوتى ب-بين آب كويقين لاتا ہوں کہ میں تظم کی تو ہیں نہیں کرنا جا ہتا لیکن نظم سے میری مرا دوہ تقدس نظم ہے جو براہ را ہارے فلیوب بیرا تر ڈالتی ہے اور میں عوام کالا نعام کے دائرہ سے نکال کرروحانی میں دی کی طرب لیجاتی ہے۔ بیما ری یا اندوہ کی حالت میں اگریمیں ایک شیعر پلاکی معنی خیز فقرہ مُسناہ یا عِا وَ عِنْ تُوسِمُ الكِبْ مَا زَكَى الرَبْتِيا سُنت محسوس كريته مِين ليكن اخلاقي يا روحاني ترقى كالألان كرنے كے لئے ايسے ما وى ورجات مقرر نہيں ہيں جيسے ايك طاہرى حركت كے اندازہ كے کئے ہوسکتے ہیں ا در نہ بہتر تی مطحی تا زگی اور خوشی کی بنا پر تنمیز ہوسکتی ہے ۔ بلکہ اس رو حانی ترقی کا متیا ز مرت تبدیں ہیئت سے ہوسکتا ہے جس کی واضح مثال کے لئے میں آپ کو ایک انڈے کی طرف توحیہ د لاتا ہوں کہ وہ رفتہ رفتہ ایک کیڑاین جاتا ہے ا ورکیھ مدت کر بعدير وبال نكال كرأ رشف لكتاب - جنظم اس سم كاروحاني الثرية بيداكيسك وهمير في تردك عض وقت اور قابلیت کوضا کع کرنے کے مترا دی ہے۔ نظم کوانسا فی طبیعت میں بڑا وخلطال ہے۔ وہ فلوب کوجس مانچے میں ماہے ڈھال سکتی ہے ، خیالاٹ میں بلندی پیدا کرسکتی ہے اور س النان کو ما دین حو وغرضی سے نبات ولاسکتی ہے اور حبیباً س کانصب العین درست ہوتو بدا علی ترین طاقت تابت ہو تی ہے لیکن تخلات اس سے مقصود صرف یہ ہو کہ جیند کوتا ہ بین وسیت خیال اوگ تھوڑ ہے عرصہ کے لئے اس کی تعرفیت و توصیف کے نعرے لگائیں نویہ بقینیاا کی مجم بدی کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ میرانیال ہے کہ تعفی اوقات مضمون واحد پر کچھ شعرا کے خیاا کا ہے عتوں کے اخلاقی تنزل کا اظهار ہوتا ہے۔ میں نے سلمانان ہند کی کمزور یوں پر مہشیہ عورکیا آگ اورمیرے نز دیک اُن کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اُن میں مزتِ نفس کا ماؤہ انہیں ر الم مر قولِ مردان مان دارد" سے زبادہ ترقی برائھا رنے والااورکونی مطمح تظرنیں ہوسکتا، يس بو توق كهنا بول كه حب تك مسلمانان منداس وستوليل سركار بند تھے ہر قوم أن كى عيز ت کرتی تھی اوروہ ہرتسم کی بکی وشرافت کے منظہ شخصے کیکن بعد میں جب اُن کے اس اعتقا دین ک

بیدا ہوگیا تو آن پرا دیار کی گھٹا کیں جھاگئیں۔ پہلے تو وہ" قول مرواں جاں وارد" کے مقتقد شکھے لیکن اس کے بعداُن کے اعتقا و میں جو تبدیلی پیدا ہوئی و ہ اس مصرعہ سے ظاہر ہوتی ہے۔

'' و حدہ آسان ہو و عدہ کی و فاسکل ہی'' پیمصرعمرا یک بنتین انقلاب کا منظرہے لیکن اس سے بھی ریادہ و صناحت اورانعتما ر کے ساتھ بیر تیمدیلی فریل کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے جو بیر ہیں کہ: ۔ '' وہ و عدہ ہی کیا جو و صنا ہوگیا''

حضرات! میرسے خیال میں بیر ضروری نہیں ہے کہ اس انقلاب بیرا و بی بیلوسے کال
کوش کی جا و سے اور ان فقرات کو سلمانانِ بہند کے انحطاط و تنزل کے مختلف و رجات کا
قطعی مظہر قرار ویا جا و سے لیکن میراا عتقا و ہے کہ اگر کسی قوم کے خیالات کا اندازہ اُس کنظم
اُس کی او بیات اور دوزانہ زندگی کے اعمال سے بیوسکا ہے تو ان مصرعوں سے اُس
مردانگی اور خو و واری کے تنزل اور انحطاط کا پتہ جیبا ہے جس نے فرون اولے بیس
ہما دسے آیا و اجدا دکو انتیاز بخشا تھا اور احماس فرض کا آلہ ہونے کی حیثیت سے حیک
نیسیا دند ہی تربیت یا فعۃ قلوب میں بڑے استحکام سے فایم تھی۔ ند ہی تربیت اخلاقی برات
کے مصول پر آبھا رتی ہے اور اخلاقی جراکت وخود و اری عزت نفس کا او و بیداکرتی
ہے۔ جن اُر دو و مصرعوں کا میں پہلے و کرکر چکا ہوں اُن کا قرآن کریم کی اس اُ بنہ سی نقالیہ
کے حصول پر آبھا رتی ہے اور اغلاقی جراکت

وا وفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا

بقین کیجے کہ ہا رہے تفرق مصائب کا باعث متانت وعزت نفس کا فقدان ہے۔
میرسے نز دیک ہیں وہ صفات ہیں جو تمام اوصاف صند اور ہدروی بنی نوع کی جڑ ہیں۔
ہیسہ بیر صفات اس شرفیت حب وطن کا سرحتیبہ ہیں جواکب جاعت میں قوت تحکیک
بیداکرتی ہے اور اس کے خیالات کو بلند نیا دینی ہے اور حب پر کار بند ہو کرلوگ مردانہ وا
اینے فرائفن اواکرتے اور دیانت ومنانت اورانصان کی زندگی سرکرتے ہیں اور آئے
مقداروں کی ترتی کے لئے تمام اُن مواقع سے جو اُنھیں صاصل ہوں پورا فاکدہ اُنھیا نی

ہیں جواگر جہاب دنیا میں مرجو و نہیں ہیں لیکن وہ ایک الیا زیروست ا تراپ ہے جھیے حمیور شامنے ہیں کہ وہ ایک لازوال میراث ہے جس کا تر ہر شے میں حلوہ افکن ہے اور ہا رسے لئے نتان قدم کا کام و تبی ہے۔ یہ ہاری اور خوداسلام کی خوش خمیمی ہے کہ سلما نول ہیں انبی اصلی حیثیت کو مجھنے کا میلا بن بیدا ہور ہا ہے اور یہا مرحوصلہ افزاہے کہ اب تمام افرائے مہدا بان متحدہ مل فت سے نہ صوت خرابیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ملکہ اس افرائی افتحان کی ملز فت کے لئے کو ثال ہیں جو گزشتہ نصف صدی میں انفیس پہنچاہے اس بداری کی میں علامت آل انڈیا محدن ایکونیشل کا نقرنس کا وجود ہے جوزندہ جا وید سرسیدکی فائید اور دوراند شی سے معرض وجود ہیں آئی اور اسی کے ساتھ شعبۂ نظم کی وہ مخصوص تی اور جوعلی گڑھ می کو کیا تھوا جا لگا اور اسی کے ساتھ شعبۂ نظم کی وہ مخصوص تی ہی جوعلی گڑھ می کو کیا تحوام الطا

تیلهی عقده بزدز احضرات امیان تعلیمایک نهایت وسیع الحدو دمیکه سے تعلیم کی توعیت اور طراق ص طلب ہے انعلیم میرد و توں البیسے سوال ہیں جو تنہ فی یا فنتہ منعرب میں بھی کوئی فطعی صورت اختبار تهیں کر سکے ۔اس جبران کن عفدہ پر فصلا وما ہرین سیاست نے بہت کھے محبث کی ہے۔ ہے نشا رنقاد موجود ہطریق کو قابل نیسنخ قرار نسے چیچے ہیں اور ایک کثیرالتعداد گرو<sup>ہ</sup> ا میا بھی ہے جو اسے اب تک تھامے ہوئے ہے اور حس سے خیال میں پیمبترین اور مواثق ترین طریق ہے۔اس کے ساتھ ہی اکثر ما ہرین فن کی بیرر اے ہے کہ آیندہ تعلیم میں تدبيبي ا وراخلا في مبيله غالب رمينا چاہيئے ا وَرا سَ مِينِ بيرخصوصيت ثما ياں ہوتی جا ہيئے کہ و على زندگى كى ضرور يات كے موافق برو-اس اختلات آر كنے ايك بحث كى صورت پیدا کر دی ہے اورنتیجہ بیر ہے کہ اب تک بھی کو ٹی اب طریق متیقن نہیں ہوسکا حس کے مطابن ' بند ، نقلیم کی نوعیت کافیصلہ کیا جاسکے ۔میرا ذاتی خیال تو بیہ ہے کہ ہما ری قوم کے لئے جے غرمتِ یا کفلاس یا ایک بسی عالت نے جوسیاسی ننزل کے بعد ظہور نذیر مہوا کر ٹی ہج بڑی سختی سے دیار کھاہے یہ مختلف تعلیمی اسولوں کاعلی نجر ہرباجیدید اور خبیراً زمود و طرفقی کا جرا ایک ایسی بدعنوانی ہوگی حیس کے بدنتا ئج کی و مکسی صورت میں بھی تاب نہیں لاسکتی -ہم کو مقررت دہ دستورہاں ہم اہمیں لازم ہے کہ تما م مقاصد واغراض کے لئے اُسی دستور عال ہیر عِلِیں جومفررت ہے ، اُس میں صرف اُسی قدر ترمیات کرلیں عال ہونالارم ہے

جوبها رئ قوم کی خاص ضروریات کے مناسب حال ہوں - میرے اس بیان سے آپ
یہ نسمجھ لیں کہ میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ گورتمنٹ کی پالسی تعلیم کے متعلق درست
اور المل ہے یا یہ کہ ہم کو بس وبیش کا کچھ لی ظفر رکھنا چاہئے اور یہ نہ و بھینا چاہئے کہ اس
ہم برکیا اثرکی ہے - میرے خیال میں گورنمنٹ کی تعلیمی پالسی کالب لیاب صاف طور سے
اُن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جو آنڈین ایجو کیشنل پالسی (مطبوعہ گورنمنٹ آف انڈیا سے شاہ کہ اس میں اخذ کرتا ہوں:-

یں ہمد رہ ہوں ہے۔ گریقیرتعلیم س جس کا رس طرح رواج دیاگیا ہے اُن تمام دماغی ترفیات کے لیے جو ایک میڈب قوم کے نتایا نِ ثان ہموں ، مختلف مدارج کے بھا طسے سا مان موجود ایک میڈب قوم کے فتایا نِ ثان ہموں ، مختلف مدارج کے بھا طسے سا مان موجود

ہے۔اس سے علی فیص ( رئیسرے ) کے متعلق طلبائی تمام خواہنات قابل طینا طور بیر بوری ہوتی ہیں۔ اس سے گونمنٹ کے لئے متدین اور ہوٹ بیار ملازین

ہم پہنچتے ہیں۔ اس سے ایسے کا رنگرتیار ہوتے ہیں جو ہرایک شعبہ تجاریکے سے جو مہند دستان میں شحکہ طور رہر قایم ہوگئی ہے کا را مد ہوتے ہیں۔ اس

سے جو ہندوستان کی سلم عور پڑھ یے اور فنونِ تطیفہ اور شعنت وحرفت ملک کے ذرائع ترقی کوا مدا دہیر تین ہے اور فنونِ تطیفہ اور شعنت وحرفت

کو ترتی ہوتی ہے۔ اس سے ملک کی ہرا کی جاعت کو اُن کی ضرور پاتِ اُزندلی کے مناسب حال تعلیم ہوتی ہے ، اوران اغراض کے حصول کے لئے بیطراتی علیم

ا سے طور سر مدون کیا گیا ہے جس سے علیم غیر محدود وطور مرکھیل سکتی ہے کیونکھ

تعلیمی مانگ برهنتی جاتی ہے اور حکومت اور پلک کی طرف سے ایک بہتے

پیانے پر فیاضاندا مدا دملتی جاتی ہے'' یہ پالیسی خِناب گور نر حنرل باجلاس کونسل نے سمنے واج میں طاہر کی تھی ، اور رہی پالیسی یہ پالیسی خِناب گور نرحنرل باجلاس کونسل نے سمنے واج میں طاہر کی تھی ، اور رہی پالیسی

نیالیسی جاب تور مرجبرن باجلاس تو سط صفر کی بالیسی جاب تاکہ وہ آج کے دن تک چلی آتی ہے۔ اس سے صاف ظاہرہے کہ گورنسٹ کی پالیسی جبان تک کہ وہ وزیر

خاص محتص ضرور مات پر ہُو ترہے ، سخت ورشت ہیں ہے۔ ندمیبی تعلیم میں سے مات عیاں ہے کہ گورنمنٹ بھی اس امرکوت لیم کرتی ہے کہ اُس کی پالسی ' وغیر عدود وسعت' کی مختاج ہے۔ بعض بڑے برشے اصول کے لحاظ سے البتنہ ہم کو اس عام طرفیم کے ساتھ رساتھ چیانا پڑے کا جو مہند وستنان میں مرفیج ہے لیکن اس سے ہیں کوئی امرا نع نہیں ہے کہ ہم اس کوایک البید سانچے ہیں ڈھال دیں جس سے سی السی قوم کی ضرور بات پوری ہو جس کے مزہبی اورا خلاتی خیالات کی نیااس کی قدیمی روا بات قومی بیر ہوا وروہی اس کی مبترین بونچی رمو-میراا عنیا دیے کہ یہ ایک دستور پوگاہے کہ جوشخص اس بات پر زا<del>ر</del> دیں سے کہ طریقہ تعلیم میں مذہبی تعلیم کوممتا زورجبرا در اونجی حکمہ ملنا چاہئے! س ہرخوب کے ہے کی جاتی ہے۔ ایک ایسے زمانہ میں جیا کہ زمانہ موجودہ سیے جس میں میشن اور دستو ے شور وشغب سے توگو ن کا اکثر ناک میں دم کیا جاتا ہے مجھے ثاک ہے کہ کہیں میرے اً أن ندميبي خيالات پرجوميں نے ظاہر كئے ہيں يہ فتو ئى تونتيں لگا ديا مائے گا كہ بيرا يك ملآادي کے خیالات ہیں یا ایسے خیالات ہیں جن میں دیوا گی کاا ثمر یا یا حاتا ہے۔لیکن سلیا ن ہند کے اقیج ترفی پرہیٹیا نے کے متعلق آپ کے کچر ہی خیالات کیوں مدہوں اور اس کےمتعلق آپ کی تجا ویز کچھ<sup>و</sup> ترار کیوں نه دی گئی ہوں مجھے بی<sup>عرض</sup> کرنے میں کچرھبی تا ل نہیں ہے ا ورمیں نہا بیت زور کے ساتھ کتا ہوں کہ ہم ہترین علی انسان اور ہترین سے توم ا<u>عظیم الثان سلطنت کے ہترین شہری</u> اُسی وقت بن سکتے ہیں جب کہ ہمیں اُس تعلیم کے ساتھ ساتھ ساتھ جوسے رکاری اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی ہے۔ مذہبی تعلیم و تربیت بھی کا فی طور پر دی جا درے۔ مبری تو بیطعی را سے سے کہ تو ہی فِینی کی تعلیم و تربیت جو مذموب سیمعرّا ہویا زیا د صحت کے ساتھ بیکها عاسکتا ہے کہ وہ تعلیم عمر ماگ ندسیکی این بین ندمهو وه زیاده دست زیاده ایک میل اعتراض نولهنت وجود ب طبیع پیدا کرنی بی-جو نرہب سے معرّا ہو وہ اسپے آ دِمی پیداکرتی ہے جو ذیانت کے ہیلوان کہلاستے ہیں-حبن تلخص کواچپی طوریسے ترہبی تعلیم وی گئی ہو تھوا ہ وہ کسی فرقبہ کا اومِی ہو (کیونکہ مبرااعتقا ۹ ہے کہ تمام مدا بہت کے نیباوی اصول جوا چھ طریقے سے سکھلائے کے بہوں حقیقتا ایک ہی ہوتے ہیں ) و ہ ایک ایبا فر دہونا ہے حیں ئے اندر امک الیبی طاقت کام کرنے والی ہوتی ہے جواُس تے قلب بیر حکمرا نی کرتی ہے جونیک خبالات ، صالح ایمان ۱ ورنیک زندگی نسپرک*رے* کی تحرکب کی قوت کامنیسے ہے۔ اور نہی وہ کارکن طافت و فوت تھی حبو گریٹ تہصدیوں میں شہرا فا بها درانِ اسسلام میں جاری وساری تنی۔ یہی وہ چیزتفی حسب نے جان نثار ابن بیغمہ مِلیالسلام| وس علم برداران اسلام كوہر ہات كامروانہ وارمقا بلەكرنے ہرمصیب کو برواشت كرنے اً ورہرطرح كا ایثاً رکرنے اور اسینے فرض کی انجام دہی میں مذبزت نہ ہوتے کے فابل بنا دباغفا ، اور میں وہ زمرو بذبهي ا وراخلاتی حذر پرسپے حس کی بد دلت پیروان میغم علیبالصلوٰ والسلام عام ا نسانی گر دہسپے مرحکم ممنّا زنظراتنے ہیں ا ورحب ہم ان کے سوائح ا ورعالاتِ زندگی پڑھتے ہیں تُواسینے آپ کوان کے

مفابله میں ایسے بہت درحبر بریاتے ہیں کہ ہا راخون ختک ہوتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے اور اعضا میں رعشہ بیدا ہوجا تاہے۔ وہ ہم کوسرتا سرایسی خوبیوں اورا وصات سے متصف نظرات میں جوکسی قوم کے فخرا درافتخار واعزا زکا باعث ہوتی ہیں۔ وہنش منورا ورروشن تار دل کے ہرزم<sup>ا</sup> ا ورسر وفت میں تا باں اور وزشال رہیں گے۔ان کے کارنا موں کی تا با نی سے تاریخ کے صفحا متوريين ا ورسم كواس امر كا پرزوراحساس ولاتے بین كه ایك زمانهیں اُن كا وجو وتھا اوروه عامر حیات میں تھے۔ کوئی شخص ایک لمحد کے لئے بھی معقولیت کے ساتھ اس امر کا اوعانہیں كرسكتا كه علوم مشرقيدا ورنديبي ترسيت كى كا في استعدا ولا بن ا ورشايستدا فرا د پيداكرنے سے واس ېوگې - د و رکيون جاتے ہو- ايتسليم کريں گے که سرسيدا حمد، نواب و قارالملک اور ايسے ہی دلگر يزر گوں نے آپ كى يونى ورسٹى سے كوئى استفا و و حاس نہيں كيا ليكن مجھے أميد سے كدكسى كواس میں کلام نہ ہو گاکہ بدلوگ عام انسا نوں سے بالا ترہیں - ا ورامیسے بالانرکہ جو اپنی شخصیت اور قوت کے نشان ہاری جاعت کے افلاق پر جھیوڑ گئے ہیں مگرسوال بہ ہے کدان کی تعلیم سوم کی ہوئی ہی محض قوم تعلیم باتریا و صحت کے ساتھ بید کہ سکتے ہیں کہ خالص مشر فی تعلیم اورا گرحیران کو بجا طور ذلانت اور قوت فی مح کے لحاظ سے عام انسالوں سے مالا تر درجہ ویاجا تاہیے گران کی تعلیم و تربت كى نبيا دعرىي وفارسى ہى پرتيمى- ميس مجھتا بىو س كە آپ ميں سے بعض حضرات مجھكواس فلسفيات معے سے خاموش کرنا چاہیں گے کہ وہ لوگ زیا نہ کے ارتقا کانتیجہ تھے ،لیکن میں عرض کرول گاکہ ان کی د لانت و فطانت کی عمارت کی بنیا دمیں مشرِ تی تعلیم اور محض مشرقی تعلیم ہی تھی۔ حضات! میں اس موقع بر زمانہ حالِ کی تعلیم کے بر خلاف وعظ نمیں کہنا مجھ کومغربی علیم کے فوائد کا بخوبی احساس سے بیتقیقت پی ہے کہ مکن نہ تفاکہ بغیر مقربی تعلیم و نہذیب کے مسلما الله مند اينية تنزل وانحطا طاي روك تفام كريكته ،حس مين وه أن تقصبات ا ورضعيف الاعتقادي كي ہر ولت گرتے چلے جا رہے تھے جو آن کی سیاسی فوت کے جاتے رہنے سے اُن میں پیدا ہو گئے تھے اور حوات کی جاعت کوا مدر ہی اندر گھن کی طرح ہر با دکر سے تھے میرا در حقیقت یہ اعتقا<sup>و</sup> ہے اوراس میں تخالف رائے گی گنجائش نہیں ہے کہ اگر سم بجیشیت قوم کے جا ہتے ہیں کرزندگی کی تک و دویں دیگرا قوام کے مفایل اپنی ستی کوفائم ویرفرار رکھیں توہار سے تنظام تعلیمی مین مانہ موجوده كي تعليم وتربب كواول عكمه لناحا مبئة -ليكن مين عرض كرون گااور يوسي اغتيقا در كي بنا پر عرض کروں گا کہ من جبیث القوم سم اپنی تحضیت و حد اگا ندحیشیت کو کھنے تھیں گے اگر

ہم نے اس ضروری مغربی تعلیم و تربیت کے ساتھ اپنی مذہبی تعلیم کوجس کی بنیا وقرآن وحدیث پر سے کا فی طورسے اہم آمیر میں بنی ، ظاہر ہے کہ سرکا ری اسکولوں اور کالجوں میں ہم کوکوئی اسی تعلیم چیزہی ہوندیں باسسکتی کین مجھے اس امرکا کا ل بھین ہے کہ خود ہا رہے توی کا لجول کو اسکولوں میں ہما رہے گئے ہوئی امرا نع نہیں ہے کہ ہم اس کو بہترین شکل میں نہ مہیا کر سکیں اور اس موقع پر میں اینا ولی خیال آپ کو بڑا تا ہوں ، یعنی آس شخص کا دلی خیال جس سنے وفال جس سنے پر انی روایات کی بٹا پر نعلیم یا کی ہے ہو کو بر ان مال کی ہذریب وشایت کی سے بھی کو کی بغیر وفال دنیں رکھتا کہ اگر اس خصوص میں آپ کی مجوزہ یونی ورسٹی انتظام کرنے سے فاصر سے گئی تو وہ اپنے اس حقیقی مطلب و مدعا میں ناکام رہے گی جس کا ولت وہ قوم کی نظروں پر دلوزیز ، مقید اور نام توم کے لئے فائد ہ رساں اور علی کام کرنے والی ثابت ہوگی ، مزید ہر ان میں عرمن کروں گا کہ آپ کی مجوزہ یونی ورسٹی کی مشرتی تعلیم کا بہلو نہا یت مستحکم اور خوب براں میں عرمن کروں گا کہ آپ کی مجوزہ یونی ورسٹی کی مشرتی تعلیم کا بہلو نہا یت مستحکم اور خوب بوتا چاہئے اور مور پی تعلیم ویلیا ت کی کو گری کے لئے و سیدے سہولئیں اور سامان کہیا ہوئی بی کہور کو پر تا چاہئے اور مور پی تعلیم ویلیا ت کی کو گری کے لئے و سیدے سہولئیں اور سامان کہیا ہوئی

تعلیم عربیہ ایس عربی علم اوب کو بیروان اسلام کی تعلیم کے حتی بین نمایت قیمتی خیال کرنا ہوں مقابرہ اور بین اور میں اس کو فارسی بیرجو مغلوں کی حکومت میں عدالتی زبان تھی تعلیم فارسی ترجیم مغلوں کی حکومت میں عدالتی زبان تھی تعلیم فارسی زبان میں نما ہوتی ہوں۔ شاہد کو وقت میں بھاری کتب دینی اور دینیات کا علم فارسی زبان میں نما ہوتی نمی بواس وقت وہی تھی جواس وقت ہمند وشان میں انگریزی زبان کی ہے ، بعنی ملک کی عدالتی زبان - فارسی کا کم اب انگریزی نے لیا ہے اور میں انگریزی زبان کو اپنے نصابِ تعلیم مین افل میں انگریزی زبان کو اپنے نصابِ تعلیم مین افل میں انگریزی زبان کو اپنے نصابِ تعلیم مین افل میں ان ان برمن میں اور میں کے شمول سے کہ فارسی نے عربی کے اختلاط سے علم اوب بیرہت عمدہ اثر ڈالا ہے - ہماری قوم کے میت سے ازا واکریزی اور عربی کو میٹویس اور کسی دوسری شملی تربان کا بوجم ندا گھا کیں ، حس کے شمول سے زندگی کی دوٹرس ہما رسے لئے رکا وئیس بیدا تربان کا بوجم ندا گھا کیں ، حس کے شمول سے زندگی کی دوٹرس ہما رسے لئے رکا وئیس بیدا تربان کا بوجم ندا گھا کیں ، حس کے شمول سے زندگی کی دوٹرس ہما رسے لئے رکا وئیس بیدا فران کو اختیار کرنا چا ہتا۔ بید فرانکھ اور طریقی کو اختیار کرنا چا ہتا۔ بید فرانکھ اور ان اور مربی کو تربی کو تربی کی میں اور مربی کو تعلیم کو تربی کی بیدا کی تعلیم کو تربی کو تو تی دربی کو تربی کو تربی کو تربی کو تربی کی دوٹر بی اور زبان کو تربی دربی دربی دربی کا میں میں اور خور کی دربی کو تربی کو تربی دربی کی میک کو تربی کو تربی کو تربی کا کو تربی دربی کو تربی ک

جوطر پھے میرے ذہن میں آتے ہیں اُن میں سے ایک بیہ کہ دیسی مکاتب اور مدارس قرآنی کی توسیع کی جا وے - برگال میں ڈاکٹر راس کی تحرک برجو کئی سال سے کلکتہ مدرسے برلسیل تھے اور اب آخر میں گورنٹ ہند کے ہوم ڈیپارٹمینٹ کے اسٹنٹ سکرٹری ہیں ، گورنٹ نے بڑے دییات میں مکانب ومدارس قرآنی کے اجراکا کام کرنا شروع گورنٹ نے براسے دییات میں مکانب ومدارس قرآنی کے اجراکا کام کرنا شروع کیا ہے یہ انتظام فی اکھال بطور آئر اُئٹ کے ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگراس کا انتظام عمدہ طریقے سے چالا باگیا اور گورنٹ کی طرف سے جو تقویت اورا مدا دیل رہی ہے وہ ملتی رہی تو اس سے مسلمانوں کی مذہر ہی ابتدائی تعلیم کی اثباعت اور اُن کی قومی خصوصیات کی تقویت کے لئے عمدہ نا پڑمنز ہوں گے۔

ایک تذرست اورزو درار احضرات! اگر میں نے مذہبی تعلیم کے متعلق لمبی چوڑی نقر برکی ہے تو محض قوم ہننے کی شرائط اس وجہ سے کہ مجھے اس امر کا نقین واثق ہے کہ کسی قسم کی بھی تعلیم سے جواس نام کی مصدان ہو آخر الا مروہ با ہیں نہیں ہیدا ہو سکتیں جو ایک توم کو تند رست مضبوط اور خو د دار بناتی ہیں - آپ صاحبوں کا جو کچھ بھی خیال ہو وہ ہو ، میرا تو بیر خیال ہے کہ حی تعلیم شال نہ ہو اس سے اعلی صفات کے انسان پیدا نہیں ہوسکتے ۔ ہے کہ حی تعلیم شال نہ ہو اس سے اعلی صفات کے انسان پیدا نہیں ہوسکتے ۔ چونکہ ایک دن ہماری اپنی یوتی ورسٹی ہوگی، اس لئے میرسے خیال میں بید بو تی ورسٹی کو کا دیند ہو تا چندا لفاظ آن موثے موٹے اصولوں کے متعلق عرض کروں جس پریو تی درسٹی کو کا دیند ہو تا چاہئے۔ لنڈن ٹا کم زکر کے ایک صفیمون سے جو نظام را بیٹ نفس کے فلم سے معلوم ہو تا ہے جو ہا ہیں۔ بین حسب فریل الفاظ کا افتہا س کو نا مرب اللہ علیم کا ما ہرہ بے - بین حسب فریل الفاظ کا افتہا س کو نا موس بو د

بس دی آن کی ان طورسے علیہ پالیا ہے اور نکما کہ ویا ہے اور دوسری طون کت ورسید نے جوطلبا
کے قوت یا وہی کو جانچتے ہیں نہ آن کی وہانت کو ۔ تیجہ بیہ ہے کہ بعض طبّاع اور دوہین طالب علم اس خیر مفید اور ویت طریقہ تعلیم کے حکم نبد تو اگر کر اُنجہ حیاتے ہیں لیکن ایک کثیر تعدا و " کننب ورسید کی فلامی اور امتحانات کے حکم پیند و ل کا آئیستہ آئیستہ فیکار ہوجاتے ہیں " مجھے آمبہ ہے کہ ہماری یونی ورسٹی موجود الوقت یونی ورسٹیول کی اندمی تقلید نمیں کرے گی ۔ اور حب اس کے مقام اور ضوابط کے تدوین کا وقت آئے گا تو موجود و طریقے کے نقائص و حیوب کو فراموش نمیں اور ضوابط کے تدوین کا وقت آئے گا تو موجود و طریقے کے نقائص وحیوب کو فراموش نمیں

ا مالی تعلیم استحکام ایوتی ورسٹی کا نظام تعلیم حیں سے میبری مرا و اعلی تعلیم سے سبعے ،خوا ہ وہ براسے با عاص کرچکی ہے کھلااس ملک میں استحکام کمیا حیا ہے۔اس برصرت نحورد و گیری کرتا ہی کا فی نہ ہوگا بلکہ اس کے نقائص کا یتہ لگانے ، اُس کی اصلاح کرنے ، اُسے *مفرا*ت سے پاک کرنے اور تہذ وعلم کی حقیقی ضرور مات کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے -اس موقع برمیں اُمید کرنا ہول کراہ معان فرمائیں گے اگرمیں امل مجت سے کچھتجا و زکر وں - رسالوں ا درعام اخیا رات میں حوکھیے نخة چینی اعلی تعلیم کے ناقص ہونے کے متعلق کی جاتی ہے اس سے بعض لوگ پیرخیال کرنے لگے ہیں کمہ كونمنت اس الك بيل على تعليم سي دست كش بوف كاكو في بباية المنسب كرربي سب مجھ يقين بحكم كورتمنت مة تودست كش بونا ليامتى سبه اورنه بوسكتى سه حب كدايك مرسم أس فيس وبنى وعقلى حيثيت مسيمغرب كاحصد وارتبا وياسع تواس كاييمقدس فرض ب كدوه بها رساس حنى كو يُرِت ل رسطها وراسے وسعت فيه - مُركداس كومحوكرفيه - لآر وُميكالے فيه (جو اپني أُ یں کونسل کے مشیر قانونی اور مرریث تاتعلیم کی محلی کے صدرتھے ) جو یالیی*ی شتاشاء* میں کور<sup>طان</sup> والركس زيت اليف مشهورم اسله مين اس باليسي كورسعت وى تعي من أغون في اس قيصله كا ا علان کیا تھا کہ گوزشنٹ کو ہتد وستان میں مغربی تعلیم کی وسیع ا ور با فا عدہ تر تی ستعدی سے ساتھ ا مدا و دینا چاہیئے بستھنداء میں لارڈ ڈلهوزی والبیرائے تھے اُس وقت سرحاپر نسب ووڈ (جولعبر میں والکونٹ مبیلقیکس کہلاسے ) ان کا مرا سلمبندوستان کے لئے ایک تعلیمی اسلیم نشتیل موصول بلوا - اسمشهورمرا سلرك الفا قاحسب ذيل بين-

"..... کثیرالتعدا دا ہم معاملات میں سے کوئی معاملہ مئل تعلیم سے زباوہ کہائی مندس ترین فرض ہے کہ جہاں کک ہمارے امکان میں مندس ترین فرض ہے کہ جہاں تک ہمارے امکان میں

ہیں۔ ہم ہند وستان پر اُن کا کثیرا نملاتی اور اوی بر کات کے نز ول کا وربعہ بن جائیں جو علوم نا فعد کی عام توسیع وا خاعت سے حاصل ہوتی ہیں اور جو بہندستان انگستان کے ساتھ اپنے تعاتی سے عاصل کر سکتا ہے۔

اس سے فردا اُ گے چل کرمرا سلہ مذکور میں نمایت زور کے ساتھ تلا ہرکیا گیب ہی کہ:-حس تعلیم کو ہم ہندوستان میں وسعت وینا چاہتے ہیں اس کا مقصد ترتی یا فتہ علیم وفنون ، سائنس فلسفدا ورا و بیات یورپ یا بالفاظ مختصر بور و بین علوم کا پھیلا سے سی س

جب ملک کی منان حکومت تاج برطانیہ کے ہاتھ میں آئی تو المصراع میں اس پالیسی کی جس کہ بنیا و وائکونٹ بلفیک سے ترکھ میں والی تھی و و بارہ توثیق کی گئی۔ میں اس کو با ور کرا تا ہوں کہ اب اس پالیسی سے روگروانی کاکوئی امکان نہیں ہے۔ برخلات اس کے تعلیم مصارف یو "با فیو ٹا زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ گرشتہ وس سال میں عام اخرا جات چار کر وڑسے سان کر وڑ تک بڑھ گئے ہیں۔ اس موقع برسمجھ لیمین ہے کہ اُن الفاظ کے اعادہ کے لئے جھے معانی مائیکنے کی خات نہیں ، جو ہزامیر ل محبی معانی مائیکنے کی خات نہیں ، جو ہزامیر ل محبی معانی مائیکنے کی خات فیس ، جو ہزامیر ل محبی معانی مائیکنے کی خات فیس ، جو ہزامیر ل محبی معانی مائیک برتی کر و فیس ، جو ہزامیر ل محبی معانی وائٹ مندی ، تد برا و رفیا منی برمینی ہیں اور یہ الیے الفاظ ہیں جو و ڈا دی تھی ، یہ الفاظ امائی وائش مندی ، تد برا و رفیا منی برمینی ہیں اور یہ الیے الفاظ ہیں جو مرطالب ہم کہ وائن انبیاز ہیں۔ مرطالب ہم کہ فیل کی تعلیمی یا لیمی کا نشان انبیاز ہیں۔

شہنشا مِنظم ہا ہے | ہرمجسٹی نے ارشا و فرمایا نکھا :-"

تقبل پر فی زمانا کوئی یو نیورسٹی کمل نہیں ہوسکتی تا وقتیکہ علوم وقتی کے تام اہم شعبوں کے متعلق تعلیم فیکلٹیاں اور تقیق و ندقیق کے پور سے مواقع اسٹی مہیا شرہوں ۔ تھیں علوم فدمیر کو محفوظ رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ مغربی علوم کو ترق وینا سے تھیں کیرکٹر (سیرت) بھی پیدا کرنا ہے جس کے بغیرتعلیم کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی تم کہتے ہو کہ م اپنی غلیم الثان ذمہ وار پوں کو محبوس کرتے ہو میں اس کام کے لئے جو تم کو وربیش موکہ تم اپنی غلیم الثان ذمہ وار پوں کو محبوس کرتے ہو میں اس کام کے لئے جو تم کو وربیش ماغی میل میں فرق نہ آنے و وا ورخدا کے نفتل وکرم مطبح نظر کو طبندر کھوا ور ان کی مساعی میل میں فرق نہ آنے و وا ورخدا کے نفتل وکرم

سے تم مرور کامیاب ہوگے۔ جمہران میں سے انگاتان سے ہند وسنان کو
ایک بیغام ہمدر دی بمبیا نفا اور آج ہتد دستنان میں موجود ہوکر میں تھیں نوید
اُمید دیتا ہوں۔ ہرطرف مجھنی ترندگی کے آثار اور علامتیں دکھلائی دیتی تعلیم نے متھا رہے دلول میں اُمید بیدا کی ہے اور اعلیٰ اور مبرتعلیم سے
تعلیم نے متھا رہے دلول میں اُمید بیدا کی ہے اور اعلیٰ اور مبرتعلیم سے
تم کواعلیٰ دہتر آمید بی حاصل ہوں گی۔ میرے حکم سے دہلی میں بیدا علان
کیا گیا نتھا کہ میرانا میں اسلطنت یا جلاس کونشل ہند دستان میں مصارف
دتر تی تعلیم کے لیے بیش فرار رقوم وقعن کرے گا۔ یہ میری آرز وہے کہ ملک
میں اسکولوں اور کالحول کا ایک جال مجھا دیا جا وسے جن سے وفا دار اجوا
اور کار آمد شہری بیدا ہوں جو صنعت وحرفت، زراحت اور زندگی کے ناکم
دیگر شعبوں میں اسپنیا ول پر کھڑے ہوسکیں۔

رید مبول یک میت و ترویج علم سے میری ہمند وسنتانی رعایا کے گھر میری پیمبی تمناہ کا اٹنا عت و ترویج علم سے میری ہمند وسنتانی رعایا کے گھر بروشن ومنور ہوں ان کی محنت وشفت میں خوشی وخری بیدا ہوا وال کی بلند خیالی الا رام واس سائٹ اور تندرستی وصحت کے تام فوا کد ماصل ہوں جو علم کے لواڑ مات میں سے ہیں۔ میری آرز و صرف تعلیم کے قدر بیعے سے پور ہوسکتی ہے اور مہند وستان میں اثنا عب تعلیم کا مقصد ہمیشند میرے زمیر

ان سے تریادہ شریفیا نہ الفاظ اور شریفیٹ زبان نہ کھی سنی گئی اور نہ بیان کی گئی ہے۔
اور نہ گورنمنٹ کا رویتر اس سے کچھ مختلف ہے۔ تعلیم کے متعلق پنجبالدر پورٹ جو نبرلینیں
لارڈ ہارڈ ٹاک دینی وہ عالیشان اور فراخ ول مرترجواس وقت ہتد وسنان پر حکمران
ہے ) اس کے جد حکومت میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں صاف اور صریح الفاظ میں گور
کی تعلیمی پالیسی اس طرح میان کی گئی ہے۔

کی تعلیمی پالسی اس طرح مبان کی گئی ہے ۔ یہ بان کرنے کے بعد کہ بونی ورسٹیوں اور کا کجوں کے نظام میں اصلاح شرقع ہو گئی ہے۔ اور مبلک قتیہ ( سرائیہ عام ) سے غیرسر کا ری تعلیم گا ہوں کو جو امدا ڈی جاتی ہے وہ گزشتہ نو سال میں دوجیند کر دی گئی ہے اس میں تحریر ہے کہ: -

الله المالية المالية المرسع جو تعليم في مند وسنان كو يخت بين شرا كاركزا

چاہئے اور نہ اُن کی قدر و تیمیت گھٹا نا چاہئے۔ غیر کمل معلومات کی بنا پرجو تنقیقات کی جاتی ہیں وہ اکثر علط ہوتی ہیں مثلاً بیہ قرین الفیا ٹ نمیں ہوکہ ہند وسانی طریقوں کا جو ابھی ابتدائی حالت ہیں ہیں مغر کی دنیا کے موجود ہ طریقوں سے جو کمیل کو ہیو تیج چکے ہیں مقابلہ وموا زنہ کیا جائے یا نظام تمدنی اور قو اسے بینی کے اثرات کو نظام تعدیم کی نازک اور کمزور نبیا و پر رکھی گئی ہے اور پیرکواسک ورائع ناکا نی ہیں ایک ایسالزام ہے جو پوروپ کے ہر ملک پر کسی نہ کسی و قدر اُنع ناکا بی ہیں ایک ایسالزام ہے جو پوروپ کے ہر ملک پر کسی نہ کسی و میں میں رکھی گئی ہے ور سے جود و سرحالک میں میں سے کے ہیں۔

و رالفا ظافيل برغور فراسيّة:-

اس خیال کی ایک اورعلی تروید که گوزمنٹ تعلیمی حوصله افزان کی طرن سے ہاتھے۔ کھنچ لینا چا ہتی ہے اسلامیہ کالج بٹا ورکے قیام میں موجود ہے -جوبیال سے کچھ زیا دہ فاللہ پرنہیں ہے اور حوسرہ ارج روسس کیپل کی ہر بانی اورکٹا دہ ولی اور ما صب ادہ حبالقیوم ماحب کی حب وطن اور محنت کی یادگارہے ۔ پٹاور میں اس تعلیمی تحرکب کی اہمیت کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے سرم رکوٹ بٹارنے نوایا تھا کہ:۔ در مُخییر کے د این کے سامنے ایشیا کے اس شهور نتا ہرا میر کھڑے ہوکر میں اعتراب کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ میرسے تصورا ورقوتِ متنیلہ براس آبند ہ روشنی کا زیر وست اثر پڑراہا ہے جواس اسکول اور کا کہسے نہ صرف اس صویہ میں بلکہ ایشیا کے دور درا ز گوشوں میں منعکس ہوکر کھیلوگی -

ہم نہایت جوش کے ساتھ پر اُمید کرتے ہیں کہ سر ہارکورٹ بٹراصاصب کا خواب پورا

الم کا جیسے بھتا ہوں کہ بہاں اس تا زہ گراں قدر فیا صنی کا وکرکر تا نا مناسب نہ ہو گاجوا سلامیہ

کا لیج لا ہور کے متعلق کی گئی ہے یہ کا لیج زندہ ولان پنجاب اور بالحضوص انجن حایت اسلاملہوم

کا بیٹا اور دویت وطن کی زندہ مثال ہے۔ اس کے علا وہ میلانان بدراس کی تعلیمی ترتی کے لئے

مالی امداور کلکتہ مدیسہ کواعلی ور حبر کے کا لیے تک بیونیا نے کی منظوری ایک بونی ورسٹی ڈھا کہ

میں اور دوسسہ کی ٹیند میں فائم کرنے کا فیصلہ اور زگون ( علک برہا) میں ایک ہمیری پونیوں

میں اور دوسسہ کی ٹیند میں فائم کرنے کا فیصلہ اور زگون ( علک برہا) میں ایک ہمیری پونیوں

کہ بیا وراسی قیم کی ویکر تی کیات اس غلط فہمی کی تیر و بدے لئے کا تی ہیں کہ گو زمنٹ کی آبندہ اسی

ہوگی کہ تعلیم ہم بر بڑی بڑی رقوع شیرے کی جا ویں جس کا تیجہ یہ ہوگا کہ تعلیم گرال ابو جاسے گی لیکن گونمنٹ

کا منشا بھیتا بر نہیں ہے کہ تعلیم کو مثل ویا جا ویے ، برخلاف اس کے یہ خل ہرہے کہ ند ہی اوراخلاتی

کا منشا بھیتا بر نہیں ہے کہ تعلیم کومٹ ویا جا ویے ، برخلاف اس کے یہ خل ہرہے کہ ند بھی اوراخلاتی

کا منشا بھیتا بر نہیں ہے کہ تعلیم کومٹ ویا جا وے ، برخلاف اس کے یہ خل ہرہے کہ ند بھی اوراخلاتی

میں ہیں جو ند ہیں ۔ سے معرا ہو۔ سرا بیڈرو فریز جیا حالے دیا تھی ہے ہی کا کہ خلیم کی رائیں ایسی تعلیم کی موات ہیں ہیں۔ وی جو ند ہیں۔ سے معرا ہو۔ سرا بیڈرو و فریز جا سے تی برزوائے ہیں کہ د۔

رئیں ایک اعلی ترطریق کی خوا ہمش ہے بعینی ایک اسیے طریق کی جوا نیان کی اضلاتی اور ندمہی تربیت کے ووشس بدوشس ؤ ہنی اور جبیا نی تعلیم کو کھبی ما وی ہو'' د ماخو ذا زنائٹینتھ سینچوری اکتو برئے ہوگئے )

مشہور مذہبی عالم اور ما ہران فن تعلیم ڈاکٹرو ملڈن کی نسبت کہا جا تا ہے کہ وہ ایسے انتها کی و توق کے ساتھ حس کا اظہار شکل ہے یہ افتقا در کھتے تھے کہ محض و نیا دی تعلیم جب ا

ا ورس خص کوهبی وی جائے گی اس کا نتیجہ قابلِ افسوسس ناکامی کی صورت بیں روٹماہوگا۔ مسلم خصورت! ملمعظم کی تقریرے، مختلف سر کا ری رپورٹوں کے اقتبا سات سیسے اور

ممتار عهده واران سركاري كم أرام صاف طامرت كداعلى تعليم كم متعلق فدم مركز في هي

نیس ہٹایا جاسکا۔ بہتمام رائیں جس عقیدے پرتھ وسمق ہیں وہ بہت کہ کوئی تعلیم جوندہی اورافلائی ترمیت سے معزا ہو وہ ضرورنا کام رہے گی۔ اس لئے میری بیزختدرائے ہے کہ کم کیا توں کی قوم کو جفول نے یونیورسٹی کی تحریب سے اپنی آئیدہ قبلوں کی تعلیم کی خصوصیت اور ترمیت کے حصول کا فیصلہ کرلیا ہے توندہی نرمیت کو نظرانداز تہ کہ اچاہوں اس امر میں کچھ کی شامت کی طرف مراجعت آئیدہ بوسکتی الیکن جیسا کہ میں پیشتر عرض کر چکا ہوں اس امر میں کچھ کی شامت کی گئوائش آئییں ہے کہ آئیدہ تعلیم کرال تر ہوتی جائے گی۔ بہتر مکانات ، بہتر ساز و سامان ، بہتر علم اور بہتر ماحول بلاشہ اورالا مر بوقی ماصیت کو ترقی دینے و الے نابت ہوں گے۔ اور اس سے اُس چیز کا حصول زیا وہ اُس ان بوجائے گا جے گوئیسٹ نے اپنی پالسی کا دو مقصدا ولین "قرار دیا ہے۔ لیکن بیصورت مسئلہ بوجائے کا جو ہوتی ہوتی اور بیدا مرسرت خیز ہے کہ گوئیسٹ نہ صون بوقی میں دو ایس سوال کے مالی پیلو پر توجہ کرنے کے لئے کھوٹ میں ہوتی ہیں وہ اس سوال کے مالی پیلو پر توجہ کرنے کے لئے کھوٹ کی مطابق جو ایک رکھٹ خصوص ہوتی ہیں وہ اس سوال کے مالی پیلو پر توجہ کرنے کے لئے کمی تنا رہے۔

مالت ببت بست ب اورضرورت ب كة لا في ما فات كرف اور و مكرا قوام مهند كے د وسش بروسش ہونے کے گئے مشتقل اور زبر درست جدو مہدسے کام لیا جا وہے ۔ حضرات إأكي اورميلوهبي قابل غورس حجوا كرحيوا تبدا يتعليم الساعلاقدنهيس ركفناليكن بالآخراس سے گہراتعلق رکھتا ہے وہ بیرکتعلیم کی مجبوعی اور آخری صورت کیا ہو ٹا چاہیئے وہیں ﷺ بیاں اس امر کے فلسفے برنجٹ کرنا نہیں چا ہنا کہ علم کوعلم کی خاطرحاصل کیا جا وہے۔ بیدالیا حبث ا سے جس کو میں و مگیر حضرات کے لئے چھوٹر نا ہوں لیکن میر اسے مز و کی جب ایک شخص کوخوراک کی حاجت ہو توفلہ غداس کے لئے وجہ تسلی نہیں ہوسکتا اور اگر ہم ایک بھوکے اور قبط دیدہ گر تھو کے دل کو افلاطون کے اصول فلسفے کے بیان سے تسل دیتا چاہیں تو میہ و ہ بات ہو گی کرایک گدا گر کے ہات میں جورو ٹی کے بنتے چلا رہ ہو ہم تہر کا گرا سکھ دیں۔ میں دوسے حالک کی بایت تو جا نتانہیں کہ و ہاں مالات مختلف ہیں ، لیکن ہند وسیتنان کی مالت کے کیا قاسے بالعموم ہما کے کئے سوائے اس کے اور میارہ کا رنتیں ہے کہ ہم اس تسم کی تعلیم سکے حصول کی جدو ہبد کریں جو طنزاً" دال روقی" کی تعلیم که ما نی جاتی ہے - اگر ہما رہے تعلیم یا فتہ نوجویا نو پ کا بیشنز حصد سرکاری ملازمت میں داخل ہوتا ہے تو بیرے خیال میں اسس کا سبٹ نیائے تعلیم کے متعلق فلسفیا سے خیالات کی کمی نہیں ہے بلکہ اس نسم کے اقتصاوی عالات ہیں جو دیگیرمعاملات کی بہنسیت مدحماً، زیادہ تا فایل سخیر ابت ہوئے ہیں ۔ ہند وسننا نی تعلیم کے اس سیلوسے متعلق لار ڈیکرزن کی جو رك تقى وه كورمنت بسند كرز وليوش مورخدار الريح سلافاء مي التفصيل ندكور با وراك رز دليوشن كا فلاصة حسب ويل سه: -

ر ...... مختلف اسباب نے ،جن میں سے کچھ تو تاریخی اور کچھ اجتماعی ہیں ، باہم اکم بہبت انگلستان کے ہند دستان میں نمایاں صورت میں یہ نمتی سید آکیا ہے کاکٹر طلباء جن سے اعلیٰ مدارسس اور یونی ورسٹیاں معمور ہیں ، اپنے تکمیں حصول معا ا کے قابل بنانے کی نوض سے داخل ہوئے ہیں تعلیم یا فتہ طبقہ مسر کاری ملازمت کو زیادہ قابل و توق ، زیا وہ معز زاور زیا دہ لیسند مدہ طریق معاشس خیال کرتا ہی اور طلبا کی طریف سے ان کثیرالتعدا دمنافع کی اگر زوان اسکولوں اور کا کجوں کو لینے اُن مناسب فرض کی اوا گئی کے مانع آتی ہے جو اُز اوا مذتعلیم کے مخر تن کی حیثیت سے اُن پر عائر ہے۔ اِن وجوہ کی بنا ہر بار ہاس امریز ترور دیا گیا ہے کہ ہندوستان میں تعلیم کے اعلی فوائدگواس رائج الوقت طریق سے مخت نقصان کہنے رہاہے کہ سرکاری طازمت کے المیدواروں کا انتخاب یونیوسٹی اورا سکول کی سندات پژینحصرر کھاگیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس ہیوس بیان تک ترقی کی ہے کہ اُن کے خیال میں اگرسلطنت سے میہ ماقری تعلقات منقطع ہوسکیں اور انگلش سول سروس کمیشن کے طریق پر ایک خاص بور ڈکے ماتحت پیلک سروس کے متعلق ال

امتمانات مقرركيُ جاسكين توتعلبي معيارسب بلن كياجاسكتا ہے....

صنعتی وترنتی تعلیم ایم و ماغی قابلیت کے انعام جینے کی سعی وکوشش میں اس قدر منهک ہیں کہ صنعت وحرفت کے متعلیم ایم برجوسٹ واکنس عائد ہوتے ہیں اُن کی طرف سے قطعاً عافل ہو جانے کا اندہ ہو۔ مسٹر ٹاٹا اور وگریلک النجا رحضرات کے ہم ممنون اصان ہیں جو ہندوستان کی سے زیا و ہ حوصلہ مند قوم لینی یارسیول سے تعلق رکھتے ہیں کہ اُنفوں نے ایک صنعتی تعلیم گا ہ کے قائم کرنے کے حوصلہ مند قوم لینی یارسیول سے تعلق رکھتے ہیں کہ اُنفوں نے ایک صنعتی تعلیم گا ہ کے قائم کرنے کے

علاوه لائق ا ورمنتخنب ہند دستانیوں کوصنعت وحرفت و دستگاری و فنون کی تعلیم کے لئے ممالک غیر میں بھیجنے کی غرض سے متعد دانتظامات کر سکھے ہیں۔ پنجاب میں مہند دجو بائی کینکل انسٹیٹیوٹ قائم ہے لیکن مجھے لیتین نہیں امنا کہ اس کے مقابلہ میں ہمارا بھی کوئی اسکول ہو- نبگال میں رك بها در نبریندرونا توسین ا درسسه میندر ما د ب گھوش کے فرزند با بوجے سی گھوش جیسے منحا کی سلسل مستعدی کی بدولت صنعتی تعلیم کی ترقی سے لئے ایک انڈین ایسوسی اسٹین قائم ہے جو مفيد كام كرربى ہے اور جو ہرسال طلباكی جا حتیں صنعت كے متعلق على اور على معلومات حاصل كرنے اور آخرالامرحرفت كاكوئي شعبها ختيا ركرنے كى غرض سے أنگستان ، ا مركميرا ورجايا بھیجتی رہنتی ہے۔ پرقسمتی ہے اب تک من صیث القوم نہ ہما رہے پاس کو کی اس قسم کی درس گا ہ ہج اور نہ کو ئی اس قسم کی انجمن ہے اور نہ اسپنے نوجوا نوں کوجن پربہاری ہیندہ المیدول کا انحصائب، است عيد كي طرت منوجه بون كي كوشش كي ب ، جو آينده بها رس إن بيكا را فراد کے ملئے میدان جدو حبد کی صورت اختیار کرنے والاسے جوسر کاری ملازمت سے وروا زے ا پنے لئے مسدود پائیں گے۔ میں ا س ا مرسے نا واقعت نہیں ہوں کہیئی کے ممتا زلکھ بتی سیر ا براہیم کرمیم بھائی کی شا ہا نہ فیا منبی کے طفیل سے علیگڑھ میں ایک کالج کی نبیا دیڑ چکی ہے ''چویژس الهن وليز سائنيس كالج كے نام سے موسوم ہے ۔ نيكن جور توم جمع بلو يُ ہيں و ہ نہ مَرَّف ببت عَلَيْل ہیں ملکہ اس کالج کوعملی صنعت کے محکمہ کے در حبر نکب ہونچانے نی غرص سیے جس وسعت کی ضرور ہے اس کے مقابلہ میں سراسر خیر کمتنی ہیں۔ اُس زمایہ میں جیکہ بقول ایک متا دمصنف کے ( ترقی صنعت مصنفه این کھوٹس ) اس ملک کے باشندے " فدرت کی فیا ضیوں" کی بدلت صنعت وحرفت کے ز آیوہ مختاج نہ تھے اور زر اعت ہی ان کے لئے ہرطرح سے کا نی تھی ، صورت حال آج مسے ختلف تھی۔لیکن جوں جو سام یا دی بڑھتی گئی زبین کی زرخیزی میں فرق التاكيا - أزا دنيجارت كے اصول رائج ہو كئے - بهند دستان كے حالات ميں ايك مهتم بالثان تبدیلی دا قع ہوگئی اور اب اس ملک کی اقتصا دی نجارت اگر تام ترہیں تو ایک بڑی حد ک ضرور محض زمین کی پیدا وار برنهیں بلکم صنعت وحرفت اور نجارت پر تنحصرہ ۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مغربی تعلیم کی طرح ہما رسے ہندو بھا نی صنعت وتجارت میں بھی ہم ہم سبقت نے جاہیکے ہیں۔ تبین سال کا عرصہ گزرا ہے کہ مسل نان ہند بڑی باس ونا آمیدی کی جا میں نوحہ زنی کرتے نفے کہ ہم انگریز تعلیم میں ہست بیٹھیے رہ سکتے ہیں لیکن شجھے اندیشہ سے کزمین

چالیس سال بعد ہیں پھر ہے شکایت لاحق ہوگی کصنعت وحرفت اور تجارت کے زیادہ میرا من شعبول میں ہم دیگراقوام کے مفاہلے میں باکل پس ماندہ ہیں۔ میں یہ نمیں کمتا کہ ہمیں من حیث القوم سرکاری ملازمت کی طرف سے بالحل انتھیں بند کرانیا جا ہرکسی یا مختلف از رو پیشوں کی طرت مثلاً قانون ، طب ا ور انجنیری کی طرت مائل ند ہوتا چا ہے بلکہ ہم میرایک كثيرتعدا وكوچاسئ كدان شعبول ميں داخل ہو، حقیقت حال پیرے كەمتقا بلہ و گیرا قوام کے سر کاری ملازمت میں ہما را حصہ یالکی قلیل ہے -اور ہمیں اُمید ہے کہ مختلف سرکیا ری کا زمتو کے متعلق ہما رہے جائز حقوق ہر ہماری تعداد کے لحاظ سے ضرور تو حیر کی جائے گی ۔لیکن بیریا و ر کھے کرکسی قوم کے تموّل کا ندازہ سرکاری ملازمت میں اس کی نیابت سے نہیں کیا جاسکتا انگلستان یا حقیقت میں یورپ کے کسی اور ملک کی دولت اور شروت ان کے مصنوعات کی وسعت اوراُن کی تجارتی ترتی اور قابلیت پر شخصر سے ۔ اس کشکٹس حیات میں جو ہا رہے گرو جاری ہے میں اسپنے توجوانوں کو زیا وہ آزا دا ورسو دمند بیشوں کی طرب متوجہ ہونے کی تصیحت کرتا ہوں - الخیں چاہئے کہ اپنے تئیں تجارت ا وصنعت ورفت کے کامول میں ر لگائیں اور الک کے اُن و فائر کی تلائش کریں جو شترک سرایہ اور یا قاعدہ مخت کامطالب كريتے ہيں۔ أنھيں ابر جاكر بڑے بڑے كارخانوں اوغظيم لشان نتجارتی دوكانوں ميں كام سيكهنا چاہئے اور پيم خو دايا كار وبارجا رى كرنا چاہئے ۔ يس جانتا ہوں كہ ہندوستان ميں نجارتی کا رو بارے کے کا فی سرایہ میا کرناشکل ہے۔ لیکن میں پیسلیم کرنے کے لئے تیانیس موں کہ ہم تھوڑی مبت شروعات ہی نہیں کرسکتے یا تجارت کے کامول میں ہیں بہت بیٹے سرا یہ کی ضرورت ہے۔ اس تَسم کے پینے کھ کم نہیں ہیں اجن کو ہم قلیل سرایہ سے چلاسکتے، میں اور آن کے دربعیرسے معقول آذوقہ صاصل کرسکتے ہیں بلکہ اگر میں بیکوں تو کچھ بیجا نہ ہوگا گاکسی قوم کی صنعتی د ولت کی تا بریخ در صل اس کے کاموں کی معمولی ارتبدا کی تاریخ ہوتی ہے اور قناعت استقلال اور منت ومثقت کے اوصاف أس كاميابی کے لئے يُحم مروری اوصان تهيں ہيں جوتموّل و دولت و شروت کا باعث ہو تی ہے۔ سرزمین ہندمیرے خیال میں ایسے و سائل اور ذرائع سے بھر بورسے من کی اب ککسی کو خبر نمیں اور جن سے اب تک کسی نے فائدہ نمیں اعلال بهت سي خام پيدا وارين بين جو حالك غيركوجاتي بين اورجو و بال سے اشيار در تر مدا ورنفيس فيشن اليبل اشياك تجارت كي شكل مين والبيس أتى بين حن كويم أملي تميت سے سومكنا زياده وام شريم

خریتے ہیں ہے نسبہ ابسی بست کاریاں بھی ہیں جو تغییرسرہ میکٹیر سے نہیں چلائی جاسکتیں مثلاً لوم اکرانین اور کا غذبنانے کی کلیں الین الین وستکاریوں کی تعداد میں ہے شارہے جن کی چلانے کے لئے سرایہ کی اس فدر ضرورت نہیں ہے جس فدرمخنت اور استقلال کی-افس<sup>وں</sup> بے کہت گرمازی کی صنعت جوہابکل دیسی صنعت ہے اب بدنسیت سابق روبہ تنزل ہے اور خروت سارى كى قرىم صنعت مىسدا بدا در محنت كى كمى كى دهبسے برمرده مورى ب-سيوان ا وركه لمنا وا تع نبرگال - اعظم كُدُه - "كُده - چِنار -لكھنوا ورمبرعُه واقع ممالك متحده واود عرسليم مد دراوا قع احاطهٔ مدراس اور بالا وبمبینی واقع ا حاطهبیئی کیمنقش طروت کزی کی صنعت آہشہ آہستہ معدوم ہورہی ہے۔روغن دا رطردت سانہ ی جوایران کے قدیم خرف کی نقل تھی اورجس کی سبت سرحا رج برڈو ڈکا قول ہے کہ افغا ن مغلوں کے وربعیہ سے ملک چین سے ایران میں سمبورلنگ کی چینی ملکہ کے اثر سے واخل ہو ٹی تھی وہ ایک ر مانہ میں وہل ، پیثاور لا ہورا ور ماتان میں نتوب را کج تنتی ا وربیر نا مورمفیروں ، قبروں ا ورمحلّات کی صنّاعی کے کاموں کی خوبی کو بڑھائے اور دیر یا ر کھنے کے کام میں لان جاتی تھی۔ گرا ب بیون اپنی جاں کتی کی مالت میں ہے - اور امر و اقعہ بیر ہے کہ متر وستاتی ارش یا قنون کا خاصہ ہے کہ یا تو وہ ایک خاص ات پرا کررگ جاتی ہیں یا تن میں سزل پیدا ہوجا تا ہے اور وہ معدوم ہوجاتی ہیں۔مثلاً قدمم زمانتے کے رتھ کو سیجئے کہ کسی نے اس کی جائے نشست میں ترقی کرنے یا رفنا رئیں تیزی پیدا کرنے کی کوش کی ہے۔ بیں مغرب کی صنعت وحرفت کے ت سئے اصول اور نمو نوں کی ترقیات کے مقابلے میں پیمنعنیں قدرتی طور برمعدوم ہوتی جائیں گی۔ اب حالت پیہے کہ بجائے وہلی ، لا ہورا ورملتان کے روغن دارظروف کے رہیوے اسٹیشنوں کے میافرخانوں کے کمروں پامتا ہمیرے محلامتیں مغربی مالک ا ور انگلتان کے طروف تطراتے ہیں لیکن طروف سازی کے لیے کسی بڑے سرما بیر کی ضرورت تنبین تقی - مصالحه ارز ان اور آیسانی دستیاب بوسکتا تھا اور کاری گر بھی بلا تکلف مهیا ہو سکتے تھے - ایک شخص حب بین علی کام کرنے کا مادہ بوا ورفرقت سے ی قدر واقفیت اور انتظامی قابلیت ہو دہ اس صنعت کوسرسٹرا ورکار وبارکی مالت میں یتنیا سکتا ہے۔ اسوائی اس کے شیشہ سازی کی حزفت ہے جس کو زمانہ حال کے طریقے پرنہیں جلالا ئىياً - راجية نا ندا ور وگير رئيستان علاقه جات مين يغير کسي کشير سرايد سے اس کوفر فيغ وياجا سکتاري-شیشه سازی کی حرفت کے صرف و و کا رخانے قابل ذکر ہیں ایک تو اپر انڈیا گلاس در کس انبالہ میں

حس کی بنیا در صفحهٔ ۶ میں بڑی تھی اور دوسرا مالک متی و میں بہتمام نینی میں ہے۔ ایک کارخانہ
کلکتہ میں بھی ہے لیکن اس کا مال ایسا اچھا نہیں کہ جس کی توقع ہوسکتی تھی۔ ووسر ہے مقابات بھی شیمان کی غیر نتظا نہ جدو جمد کی گئی مگروہ یا حالت زار میں ہیں یا بند ہوگئے ہیں اور اسطرح پرانے شیشہ گروں یا چوڑی گروں کوروٹی کمانا بھی وشوار ہوگیا ہے۔ اور اس کا تیجہ یہ ہوا ہے کہ اس تعظم کے خاتی ضروریات کی شیابی ہیں تجیم اسٹریا اور جرمنی کا دست گر ہونا پڑتا ہے۔ وروازوں کا سن میں اور وائنا سے متکوانے پڑتے ہیں۔ وروازوں کے بردوں کے لئے ہیں تجیم اسٹریا اور جرمنی کا دست گر ہونا پڑتا ہے۔ وروازوں کی بردوں کے لئے موتی اور پوتھ ونیس اور وائنا سے متکوانے پڑتے ہیں۔ ہیں اس کی طرف سے کی پڑمرد و صنعتوں کے متعلق آپ کی سمع خراشی صرف اس کے نہیں کہ ہم ان کی طرف سے کی پڑمرد و منعتوں کے متعلق آپ کی سمع خراشی صرف میں بات ہے کہ ہم یہ بھین کرتے ہیں بلکہ اس کے کہ یہ کیسے طلم کی بات ہے کہ ہم یہ بھین کرتے ہیں بہتر تا اور کہا ریدائیشی کہار ہو۔

ار باب دولت کے کام کرنے سے ایک قسم کی ساکھ قائم ہوتی ہے جس کے بغیرت ہی نفو رسے تجارتی کاروبار ہوں گے جو شروع کئے گئے ہوں -

به دی و روبه در بود و سیان میں تعلیم عامه کے ہم پاتعلیم نسواں کامسکد بھی ہے آپ مجم سے حضرات ؛ مہند وسیتان میں تعلیم عامه کے ہم پاتعلیم نسواں کامسکد بھی ہے آپ مجم سے متفق ہوں گئے کہ یہ ایک بڑا نازک مسکد ہے کیونکہ اس کا اثر مہند و اور سلان و و نوں کی عزیز مقدس رسوم پر بیرتا ہے یا بیرنے کا حمّال ہے - اختلات آرا ، صرف اس سوال کے متعلق میں ہے ملکہ اس سوال کے متعلق بھی ہے کہ عور توں کے درس کے لئے کس قسم کی کتا ہیں ہونا میکار جو اُن کے اور جاعت نسوال و و لوں کے حق میں سو دمند ہوں۔ بیں اس سوال کے و وشق ہیں۔ (١) يوكه طريق تعليم كيا بلو ؟ - (٧) نصاب تعليم كيها بوجوعورات كے لئے سود مند بو وطريق بم کے متعلق ترو وی پستد جاعیت کی توبیر رائے ہے کہ حب تک پروہ کا رواج قائم رہے گاتھوں تعلیم کمیں پاسکیں گی ا در پاسکیں گی تو و تعلیم کا فی نہ ہوگی۔ فدامت بسندباوہ لوگ جوز یا وہ خیسے طور پرکنسرویٹو کھے جاسکتے ہیں اس کے باکل خالف ہیں کیو نکہ اس سے پیر وہ کی جس کو وہ ول وجات زیا د وعز زر رکھتے ہیں ہے حرمتی ہوتی ہے۔ وہ اس ا مرکو نهایت تبا ہ کن سمھتے ہیں کہ از ا دی لیسند جماعت کاید نیال ہو کہ زنا نہ اسکول کی چار دیواری میں گویا اصلاح کی بمپ کا گولایٹکا جائے تبحریہ اور ر بہترین استادی زمانہ شاید بتلاف کہ ہم اپنے مبم کے بہترین عصر کو ورات کو )کس طریق سے بہترین تعلیم دے سکتے ہیں - لہٰذا میں نہیں یا ہتا کہ اس امر کے متعلق اپنے خیالات کے اخلیا رکسے یس آپ کی لیمع خرا شی کر وں گرمها حبان - ایک بات کا تومجھے بقبین وا ثق سے کہ ہما را ندسب صا مط<sup>ور</sup> يرتعليم شوال كاممدومعا ون ب طلب العلم فريضَةُ على إحْسام ومُسلمة ومُسلمة - مين با وركرًا ہوں کدا س ا مرمیں کوئی اختلات رائے نہیں ہے کہ عور توں کو بھی مردد ک سے ہیلو مہیاتو علیمردی جاتی طیعیے۔ کھرجاں بچے پر ورشیں اور تربیت پاکرمرو اورعوریت بنتے ہیں اُس طاقت کے بی ظ سلتھیج یا برسے ہوشتے ہیں جو وہاں حکراں ہوتی ہے اور چوطاقت گھروں پر حکمراتی کرتی ہے وہ مال ہوتی ہے۔ سب سے پہلااور بڑامعلم مثال ہوتی ہے اور یہ مثال ال ہی کی ہوتی ہے جو ہمیشہ بجیل کے بیش نظر ہواکر تی ہے اور اُن کی زندگی پر اس کاہی اثریٹراکرتاہیں بجین کے زمانہ میں جو ثبت ا ترند مرا ورتقلید کا زمانه موتاست بیرمان بنی کاسانچه بخص مین وزانه بیرفه هایتارمتا به بیرا میدکرتا بهون کرمیرا يه كهنا بيحاته وكاكريخ إراحت روش وماغي ياجهالت مزاج اوطيبعيت ورعالت كيينديده يانا يستديده بون كالحصا جن کھیا نفرسا تھ ہر ورش یا تا ہوا کیے بڑی حدک افتیا رات کے ہنتھال پر ہوتا ہو بوعورت کو گھر کی خاص یا د شاہت ہے

حضرات اایک بات مجھے سے زیاد گھنگتی ہواورجس پر اس قدر غورنمیں کیا گیں جس فدر کی و متنی ہے ہم اس امرکوسلیم کرتے ہیں کہ بستے ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو میٹر کولیٹن کا امتحان پاس کرلینے کے بعد بوجہ نہونے کا فی ذرائع کے نعام مائی کہ بیت کے بعد اور کہ سکتے ہم نے اپنی قوم کے آن اور غیر تنطیع طلبا کی اور کے سلے ابناک کی فیری کے میل اول کے اس کر ایسے دولائف کا اتنام کیا جائے جن سے خویب اور تحق طلبا کو مدول سکے - بیضرورت نمیں ہو کہ کہ البنائسا کی دولائت مقرکے اور اگر ایسا ممکن ہوتو ہے کہ کو حب خوالفت انہیں ہوگی - میں خیال کرتا ہوں کہ علی طورسے تریا ہوت کی ایک شرویت جات ہوگا کہ ہرا کی صوبہ یا ضلع میں اس مطلب کے لئے عالمی والمالی دو فائر ہوں ۔ کا مکر نے والوں کی ایک شرویت جات

نے درکا تام انجن ترقی تعلیم مرتسر مجاس ارویس نهایت عدد تھے کے جاری کی ہجا ور مجھے آمید ہوکہ و وسیر اصلاع ين عن اس كي تعليد كي جائي أورجها ن جران أن الديالي أن الكياني أن كانفرنس كا جلاس منعقد مواسط اليك و المراب المجنين فتدك قام كرف كم معلى وصول حيده ك لنه ايك كاركر بكيلي ك قائم كرف مي ويفي نمو كو .. ا كرم الياكسكير تو محلقين بركايني قوم كنفليمي درج برو وكيرا قوام كيهلور بهلوكرت كحام مسلم بين بم كاميا تبعق ایک و دمعامایمی بچیستی استطرح کم توحیه کی که بحیه بعنی علوم قدیمیه کی استواری بس کا حواله نمایاں طور سے مضافیر معظمة كلكة يؤيورش كالميرس كجواب مبرفي يفاسيا كالمنفصد وحس كترتي فيغيس حبثيت أيك قوم بم في يا توبهت كم عدوج مركى بى ياعلا كم مي تدين كيا- بيكهاجا سكتا بوكهمارى يوبيورشي كاعراض ومقاصد مين اس كو بھی ٹا ں ہو ناچا منے لیکن کسی ملک میں بھی حتی کہ اُن مالک میں جہال یونیورسٹیاں بکثرت ہیں قدیم علوم کی اشامت كيف كاكام السندقديم ورقد بمفلسفدا ورّايج كوتر تى فيف كاكام عض يونيورشيوں برملاا مدا و ومعا وست نبير عيوا کیا سوسائٹیاں انعلیم کاہیں،مدارس ورکمتیں تجہیں کے کامیل مدا دا ورتقویت دیتی ہیں لیکن اس میں تحقیقیہ ہوکہ ہاسے بیاں بھی کوئی ایسی سوسائٹی ہوا اُس کے پاس اٹرکام کے لئے سرمایہ ہوکہ متلاشیان علوم کے لوّترم اورا فدّرمطالب سي وه خرارة علوم مهم بينيا يسيح عربي با فارسي السندس ما نا بالنِّلي سخد جات مبر محميد مثير منس سمحتنا ہوں کدا گریم کوئی ایسی کمن فائم کرنے کی سرکری کے ساقد سعی کریں جوالت پشتر قبید کے تراجم وا شاعت کا کام کرے تو ہماری پیا کوش حق بجانب ہوگی بنجاب میں سروارسندرسکی فیبھر کی سی وکوشش سے اس قسم کی ایک تحرك كى بنيا ويڑگئى ہى بنگاں میں ہند وۇڭ كى ايك سھھا شاھنيا پارتشا دنام كى قائم ہى بمبئى میں بھی استظیم كى انجمن برجس کی کامیابی را نافسیدا و رشاد یک جیسے اصحاب کے طفیل میں ہوئی ہی - الدائیا و میں نیابیت مفید کام ینینی کے وقترس تراحم اورطبع کے وربع سے بور ایم الکین ہاسے بیاں اس ممکی کوئی آخمین شیس ہی۔ الصحفات كانفرنس إمين في آپ كامبت ما وفت لياحس محسك مبرح استكارمعا في مون اورآپ كاشكريدوا كرما بوں كەئىپنىڭ صبارور نوحبەسىيەم بىرى تقرىر كوسناچى كوسى مىرىندا ايكىيە باينىڭ دركە يكرخىم كەتتا بھوں - تاپ كامتقىعىد وجفقت نهايت اعلى اورشريفا مذمقصد ہو ميسرى مراد اس مقصد سے ہو جزاميا ليني ہوم الدہوں كالعليم كالح سرانیام دے رہے ہیں تعلیم شل خیرات کے ہجاس کو برکت دہنی ہی جو اُسے لیتا ہویا و تناہی۔ گریا تھ ہی اس کے بیر ایک ایا مقصد بچیس کے لئے اس کے لئے اس کھا اور اس قوت اراوی کی ضرورت ہی ہوئے ہم اس کے لئے مرت کرسکیں؛ اور اس ملئے میں وست میرعا ہوں کہ آپ کو اُن مفاصد میں جو آپ کے پیش نظر میں اعلیٰ طور کیا كاميا بي ماصل مرو-

Re Vol

(منعقدة لوا ماماد)

صدريش سرعدالرجم كحسى افياي

طالتصرر

اوران پر جوجو اشی ہیں ان کا تصوصیت کے ساتھ مطالعہ کر انشروع کر دیا تھا۔

سنن فاروس فخران جواس پرودن ( صول تو آین ) ٹیگورلاکے لیکچور مقرر بہوگئے ۔ لیکچ و مذکور لاقولا بھورت کتاب شائع ہو گئے ہیں جو قانون محری پر ایک قال مطالعہ کتاب ہو۔

مشرعیدالرهیم سے میگور لا لکیروں سے بی اُن کی آئیدہ ترقی سے نئے رہستہ کھول دیا اور جب مشاف میں مداس یا فی کورٹ کو ایک مسلمان جج کی ضرورت لائ ہوئی تو قرمۂ فال ان ہی کے آنا مرکل میں سے آنا مرکل میں سے میں میں ہے۔

سلاماء میں عولائی نے اکتو بریک اور والا ہوئے انھیں مہینوں میں عارجار اپنی بانی مینے کک دہ مدراس ائی کورٹ کے فائم مقام چین خبٹس بھی بنائے گئے اور نسکال میں محدوج کا تقرر ہونے سے بپتیرعام طور پر مینجال تھا کر حبش موصوف مدراس ائی کورٹ کے مستقل جین جج ہومائیس کے ۔

قانونی دنیا کے باہر می انفوں نے تقیمی معاملات میں نمبت زیادہ ولیسی کا اظہار کیا اور عرصتہ کے موشق مراس پونیورٹی کی منط اور شد کمیٹ کے ممبر سے مدر اس اور مسیور پونیویٹیوں میں کنو وکسین ایڈریس فینے کا فخر می افنین عاصل موحکیا ہے -

سلافاء میں مرق العل اور سلافاء میں معلی استقبالیک میں منعقد ہنجور کی ہستقبالیک سیوں کے صدر منتقب ہوئے ۔ نتخف بھوئے ۔

مب بوست مرر اس ہائی کورٹ کی جی سے تقرر سے پہلے انھوں نے مسلم کیگ کے احیار میں خاص کوشش کی تھی اور اُس کے قوا عد سبانے میں ان کی دلجیسی اور توجہ کا بڑا صقیہ شامل تھا۔

سين فلهء ميں جوال انڈيا ٹو يتونينشن لار ڈومنٹو کی خدمت میں شملہ گیا تھا اس کے اراکیز بین کا کہ پیم تھے۔ علی گڑھ سلم بوینیورسٹی 'مدراس مخدن انجو کمیشن السوسی ایشن ' اخمبن اسلام مدر اس کے شرسٹی اورممبرس مدرسه عظم اور كويمنت كرن كالج مدر اسس مح بوردات وزير زمح مدرس بن واعين دوسر درجه كالمتحد فيصر بندان كوملا بع كرحيش عبد الرصم كي توجت قوى تعليم برزياده التل تقي اس لئ هاهاء ين آل انتريامهم اليبشنل كانتيون سالانه اجلاس منعقده بونا كے صدر منتخب بهوم اس وقت مسلم بینبورسٹی کنے سوال سے شکل صورت اختیا رکرلی فتی اور پینیورسٹی مے بہت سے اختیار مسأئل بيراً بين كو يمنت بندقوى نقط منظر سعاختا ف العقال وجرسه كانفرنس كاياجلاس خاص صوفیت رکھتا تھا جس کو صدر محرم نے بہت قابلیت کے ساتھ قابدیں رکھا۔ ان نے چیف سیس مراس مونے کے عام کمان اور خیال کو گورٹنٹ کی مصلح توں سے نظر اندا زکردیا اور بجائے میں میں میں موسے سے مظال کی انتظامی کونسل میں ان کو حب گدھے کرانتک سوتی کردی کنی اس کوشل میں رہ کر موصوب سے گو زنسط کو قابل قدر پدودی کیوں کہ یہ زمانہ حکومت کے سائے سخت تریں ز ماند تھا ایاب طرف ترجنگ عظیم سے جنگی شکارت کی وجہ سے سلطنت کے ار کان کو فکرمن کرد یا تقا و و مسری طرف بهندوستان کیس حقوق طلبی کاسوال تما بود کو کشنیش مع اس جائز تواسش پر یا ر ها بنی مهدردی کا اطهار کرمے ان خوام شاست پر کامیا بی کا بعتر جی ا کی کوشش کی تھی نیکن وعدہ وعید کی حقیقت مو ترنہ ہوسے کی صورت میں مند وسا نموں کے حذیات کونطر ٹائھیں کی اوریہ خیال بقین کے درجہ کک عام طور بریسپیتاگیا کہ ہند وستان کے حقوق کی وعده وعده فرداسے زیا دہ وقع نہیں ہو- لہذا نیچرس عام سیاسی سے مین کارونا ہونالاری باست تقى بچنانچه عام طور ميرايي شن كي أندهي اس زورسي أهي حسب تام بهند وستان كي فضاكو يك لحنت كمدرا ورخاكستر بنا ديا إوهرر ولت ايك پاس موا أد مرنان كوا پرنين كي تركي الم وجه میں آئی ہزار ہا فرندان مہند وستان نے اوری کے دیو تا پرنتا رہو کر اسپینے آپ کوسیل فانوں میں ڈالدیا۔ اسپے پر اسٹوب زمانہ میں شرعبار ارحم سے اپنی د ماغی ذہنی اور اسپے عیام ا ثر کی قوت سے بے نظر مدد گو رخمنٹ بٹکال کی کی۔ اُمگران کو اس خدمت کا کیاصلا ملا۔ امٹیس دنوں جب گور نر بڑکال چند ممینوں کے سائے بھول دھنت انگاستان جا رہے تھے توعا مطور پر میرخیال قایم قبا که ان کی قائم مقامی سرعیدالرحیم مینیرمبرا یکزکشد کونس کریں گے اور اس خیال کی تائید ملک کے ہر خیال ہر ندسب کے اخبارات اور ایڈروں نے کی اس ضم کے افہار خیب ال وعام تائید سے یہ پوری توقع تھی کہ گو زمینٹ کی حکمت علی میں اب تغیر ہوگا اور و و اعلی قابلیت کے بند وستاً ينو الوصوب داريال مع كراك كي فقاين ايك خوش كوارا تربيد اكري كي وشق

کرے گی ا و ہر طاب میں یہ خیال آرایاں مہدہی رہی تھیں کہ لندن کے ایک ارسے جی بیٹ کشر
سام سے قام متھام گور تر مہوئے کی اطلاع وی حب سے قام امیدوں پرا ور تمام خیالات بریانی
پیر دیا - اور وہ دوسری مرتبہ ہی اسپے حق سے اس طرح مروم کردیئے گئے۔ گور تر بنگال کی
انتظامی کونسل سے علیم دہ ہوئے کے بعد اکفوں نے پھر بریکٹیں شروع کروی - بنگال میں (۱۷ه)
منصدی مسلم آیا وی کی ناگفتہ یہ حالت کو دیکھ کر انھوں نے قوم سے ملی حقوق سے اپنی توجیتہ
کا اہلا رشر وع کیا تھا کہ بنگال نیز میرون بھگال سے بہند و پرسی سے متفقہ طور بران کی مخالفت یہ
آواز بلند کی اور آرشیل کی خالفت یہ اگر وی کر دیئے ان کواس بات کی کہاں تاب تھی کہ کوئی سلمان آب

ہندوستان میں مسلمانان ہندوستان کی ملامتی کے کیا واسے مطرعبالہ میں اسے اسے اورعقیدہ کے شخص ہیں کہ اگر ملی ہوتی وہ سختی ق خدمت میں ما وقتیب کے مسلمان کی حیداگانہ منا بیت مناموگی وہ ہندووں کے ہمنیہ لقریب رہیں گے اور اپنی بس ماندگی اور کم زوری سے کھی منہ امجر سے پیا بیش کے بیدیں وجہ وہ تناسب و آبادی کے بحافات کو زمنٹ کے برصیفہ اور مشعیمین سلمانوں کا واجی صدیلینے سے خواہم شمند ہیں۔ دیکال میں جمان سلمانوں کا واجی صدیلینے سے خواہم شمند ہیں۔ دیکال میں جمان سلمان میجا رہی ہیں کیا بیگا سرکاری خدمات کے اور کیا بیا تو تعلیمی تفییت سے وہاں اُن کی بری گت سب مرعبد الرحم سے مرکاری خدمات کے اور کیا بیا تا طبعت بھی مرتبوں میں ان کی بیت حالت کا احماس بید اگر سے اس فصور سے جب کہ اخوں سے اس جمام کی بیت حالت کا احماس بید اگر سے کی کوشنس شرح ہوگیا۔ اور تسمی کا عوال گلکہ میں بوری قوت کی کوشنس شرح ہوگیا۔ اور اس و جرسے کلکہ میں ہولتاک خوں دنیری اور ان گیر آسنو یہ واقعات کی ذمہ داری کی بریادی کے واقعات کی ذمہ داری کی بریادی کے واقعات کی ذمہ داری کی بریادی ایسان کے واقعات کی ذمہ داری کی ایسان کے واقعات کی خوس نے ان میکا ممراز ایکوں اور اس کی بریادی کو میں داری کی مرحوں کی دوران کی کو میں کے واقعات کی ذمہ داری کی

ا بتائے وطن کی اس کھلم گفاتا مخالفت اورول آزار طریقوں ہے مسلما وٰں کرمجبور کویا کہ وہ کونسل کی جلہ یا ربٹیوں سے کسلورہ ہوکر آزا دسلم یا رٹی نیا بٹس بپنانچہ دسمیر کشاہ میں صوبہ بنگال کی کونسل کے انتخاب میں کوئی مسلمان سور احبسط یاکسی اور یا رٹی میں نتا ال ہو کر متنخشیہ نہیں ہمو ا۔ نیچہ میں صوبہ مذکور کی کونسل میں ملم یا رٹی معرب الرحسیسے کی صدارت میں بہت زیاد طافتور بن گئی اور سوراج یا رٹی اسپنے کر سنستہ افتدار کو کھو منجلی۔ دھینیا رم کی ہونیا گفتہ جالت

پچيلے بين سال ميں رہي تھي ده ايک حد کا سے کون کی حالت ميں آم کئي . حب و ستور وزراء کی تنخوا ہوں سے مقرر کرنے میں وشوا ریاں سے دائی میں سیک حکومت کے اور سلما واس اشتراك على في مل كر تتخذا مين منظور كرادية من كامياني علل كي-اب و زارت كامعا مله ميش تما سرعيدالرهم ف اخبارات بن ايك بيان ثنائع كيا اور دو وزيرون مع بجائد تن وزير ون ع تقرر کا مطالبہ تش کیا -او راس مطالبہ کو با اٹر کرسے کے سلے اوراپنی رامے کومٹو اسے کے لیے صوبہ متحده ا ورقويه بنياب كي شالون سه طا قوركري كي كوشش كي . كرياب كوست سع اس را ك سے بے التفاتی برتی کچھ عرصة تک میرسٹلد پر دہ خفامیں رہا۔ ٢جنوری مشتالا کو لار و لان نے معالے سے فواش کی کہ وہ ترتیب وزارت میں ان کی مدد کریں - ہزائسیلنسی کی فوات ریسرموصو وہت ہر پی سی میتر اسے سلے۔ اس کے بعد سریی سی متر ااور مشر حکیدورتی کی گور نرسے ملاقات ہو کیا د مراسسانسی گور نرے فر ایا کوسٹرنی چکرور تی سے بھیٹے وزیر مشرکہ دمدور ری برکام کرے کے سنځ رضامندي ظا برکې بحر سرعبار لرحم کو اس شطر سر د زارت دې گړي که وه اپنے د وتر اے ساختی کو قبول وزارت کے سلنے آ ، و ہ کریں · انفوں سے وزارت کا چاہے سے لیا اور نوشس نوسش مٹر بی حکیرور تی ہے ان کے مکا ن پر طنے سکئے تا کہ وہ ان کے ساتھ عہدہ وزا رت قیمول کر دونوں پاکسے وَلْ ہو کرا وروست ویازوین کرو زارت کومفیوط نیا ئیں۔ لیکن اس ملاقات کا نیتج زامیدی ا در مایوسی کی شکل کے سواا ورکچھنٹ کلاا دئیسٹر ہی حکم در تی نے سریں سی متراکی صلع سے ان کے ساتھ ال كركام كرسنة اوراس عالت مين عهده وزارت بمول كرسة سي أنكار كرديا ال فتاون اورعدم التراكي على کا انجام کاریہ نتیجہ ٹکا کہ سرمدوح گورنز کی خدمت میں کسی سہنے وساخی کو میش نے کرسکے بیوان کے رکھے كام كرسف ك منه تيا رمواً - اوريا لآخروه مند دُون كي ذمينيت نؤ دغرضي اورتقصب كي ديير سفا كاميا موسك اوران كوسب إيار كورنرستعني مونا پر اعرض اس بازي مين سرعيد ازي كشست موتي اور اسیا وزارت کے دوسرے مرسے مرسانے سے غزنوی اورمطری جگرور ٹی کی فتل میں تودار ہوئے بمعول سے ایک دوسرے کے ساتھ ا مبر اک عل کرے وزارت فول کرلی۔

اس مسلم میں مرغبلاتھ سے اپناایک اہم بیان اخبارات کو دیا ہے جو پقیمتی ہے اسس ملک سامبی فضا پر کافی روشنی ڈالٹا ہو۔

وه کمت این

" كيجير صد سے اس طيقر كے ماہرين دسري سى مترا، ومسطر حكي ورتى كى سياست ميرسے خلا ت

مسلسل طربیق سے تحض اس وجہ سے پر دسی گینڈا کر رہی ہوکہ میں اپنی قوم کے نمائندوں کومقد کرنا چپ ہتاتھا تاکہ وہ متفق ہوکرا نپی قوم کے جائز منفا و کو چال کر سکیں اور ملک کی سیاسی ترقی محفوظ اور واضح لائنو<sup>ں</sup> برقائم ہو سکے "

وزارت کومفیوط بہانے سکے متعلق تمی ہو اٹلار میال اُنفوں نے کیا ہو دہ بھی بیت کے ہمیت

ركمتا ہو۔ چنامچے فرماتے ہیں۔

اگرلارڈلٹن اس تھے گراہ نہ کئے جائے اور مجھ کوکائی وقت ویاجا تا توہ اعتماد اور کھے وسید کے ساتھ کر ساتھ اور ان کے عدر گور تری کے ساتھ کر ساتھ کر دتیا اور ان کے عدر گور تری کے اختیام بران کی ان کا میوں کے انسونچے جائے ایک میٹوں کی گزشتہ کوششوں کے سلسدیں ان کورابر بیش آئی دہیں-اسی سلسلہ میں سرعیدالرقیم اور میر پی سی ساسے کی خطو دکتا ہے کہ کے اقتیاسا میں بیش آئی دہیں-اسی سلسلہ میں سرعیدالرقیم اور میں سے متعصب ابنا سے وطن کی دہمنیت کا اندازہ ہوں کے مسلم کا میں دہمنیت کا اندازہ ہوں کے اسمر بی سی را سے اپنے ایک خطیس بنام سرعیدالرقیم لکھتے ہیں۔

" کرمیری با رقی مے ممران اور مبدو پباک کے ایک برطت طبقہ کے یہ خیالات ہیں کہ آپ ہے ۔ ہندوجاعت کی اس طبح سخت تو ہن کی ہو کہ آپ سے ہند ؤوں کا و زیرنتخب کرنے کی ذمہ داری بہت جلدی کر کے ایٹ مرے لی ہے۔ وہ نا گوارفضا بھرآپ کے اس طریق مل سے بیدا ہو گئی ہے اس کی بدولت آپ کی تیا و زیران کی حقیق نوعیت سے کی طسے بحث ومیاحثہ و شوا را مرین گیا ہو۔ اس کی بدولت آپ کی تیا و زیران کی حقیق نوعیت سے کی طسے بحث ومیاحثہ و شوا را مرین گیا ہو۔ اسی خطیں آسے جل کر کھتے ہیں۔

میری جاعت کے بہت سے ممیران اور میں خود یہ حیال کرتا ہوں کہ ویڈ بئر بی کے وسیع مت و امن وا مان قائم کرنے سے تمام اہم مسائل اور مہند وسلمانوں میں ایک دو مرسے کی بیتری کی خواہش پیدا کرنے کے سائل میں ایک سمجھور تہ ہوجائے اور اسی کے پیدا کرنے کے سائل یہ امر منا سب ہے کہ دونوں میں ایک سمجھور تہ ہوجائے اور اسی کے مطابق عل مرسکے تو ہماری جاعت سے کسی ممبر کو آس کے مطابق عل مرسکے تو ہماری جاعت سے کسی ممبر کو آس کے یاغز نوی صاحب سے مما تھ کام کرنے میں دشواری تہ ہوگی جود دونوں فرقہ دارانہ حیالات مسمحنے وسائل میں دشواری تہ ہوگی جود دونوں فرقہ دارانہ حیالات مسمحنے وسائل اس مرس جاندہ تو میت کے مخالف خیال کئے جاتے ہیں۔

اس سنله کی وشواریوں اورا ہمیت کا حیال کرتے ہوئے پر حزوری ہو کہ سب پیلے یک کا نفرنس سے پیلے یک کا نفرنس سے انعقا د کا انتظام کیا جا وے جب عارضی سمجھونۃ ہوجائے تو اس کے بعد اپنے ساتھیو کو تیا رکیا چائے کہ وہ و زارت قبول کرنس - مذکورہ بال خطے اقتیارات کے متعلق جو جو اپ

سرعبدالرحمين دياب وهسب فيرب \_

یں اس بیا ن کی پُر زُو دطریقہ سے تردید کر تا ہوں کہ میرا یا مسرخ زوی کا نقط انظر قرقہ وارانہ
یا مخالف جذبات کی ہے۔ آپ کے خطاسے صاف ظاہر ہو کہ یہ الزا بات نمایت صحیط در راپ کے
موافق ہیں۔ نیزا آپ کی کا نفرنس کے انعقاد کی تجو ترک منعلق میں یہ کمناچا متنا ہوں کہ اس کا نفرنس
میں شریک ہوسے اور اس میں حقد لینے سے میں ہر وقت تیار کھا۔ لیکن ایک وقعہ سے زیاہ
آپ کے گوشس گراد کر جیکا ہوں کہ ہیں کسی خفید سمجھ تہیں مشریک سنیں ہوسکتا اور نہ کو کی مشرط اور
وعدہ تفیہ طور ریر کر سکتا ہوں جو کچھ بھی ہوناچا سے وہ پور امباحتہ ہو لینے کے بعدا وراس کو عام کروئے
کے بعد ہوناچا سے ۔

ندگورہ بالا داقعات پیشس آنے کے بعد بہندؤوں کے تصب نے مسلانوں ہیں تہا کہ وال دیا اور تام اسلامی برسیں نے ابنائے وطن کی فطرت پر نفریں کی کا کہ بین سہانوں کاعظم الذا اللہ علمہ ہوا جس میں لئے کئے غرفوی سے وزارت کے استعفاد سینے کی خواہش کی گئی تام مدار سل اور کا بھی ہوا جس میں لئے کئے غرفوی سے وزارت کے استعفاد سینے کی خواہش کی گئی تام مدار سل کا بجوں سکا بھی کے استعفاد میں بڑے سے بڑے جاوس می کا بھی مسلوغ فری سے کے نعرے بلند کے ای خطیم النان منطا ہروں نے خاص بوشن کی موت مسلوغ فری کو غرت استعمال کے استعفاد کی درخوا تین اسلام سے علی می حیا و زم طرغز فوی کو اپنی جان کا دلائی اوران سے والی استعفادی درخواست کی فوجت بیال کے بور کی مسلوغ فوی کو اپنی جان کا خوت بید انہوا ۔ پولیس ان کے مکان کی مفاظت کے سلئے مقرر ہوئی جوں کہ مرغید الرسیم انتظامی اور غوالتی قابلیتوں کا وسیع تجربہ رکھنے کے علاوہ ، ہوش مندا در نچھ کار ہیں۔ وہ کو زمزت کی مشندی عمالت کی مطاب کے جربہ زرے سے ما مرخیال کئے جائے ہیں۔ اوروہ ان کے یا ت کی مطابق تبی نہیں بنا سے جاسکتا

چونکہ مسٹرغز نوی سکے ساتھ ہونے میں کسی مرافلت اور اٹر کا خوٹ نہیں تھا ان کو اپنا شر یک کارٹیا ہے۔ میں کھے دیں کشیس مذہو ا

واقعات بالاسے سرعبدالرم کے درجے اوعظمت کوان کی ملت میں بہتے ہے واصد بیست ہیں ہے کے دا حد بست بینداور با وزن کر دیا ہے۔ اور اسس کی ظاستے بلاشہروہ اس وقت مسلما نان دبگال کے واحد رہ نماا درلیڈر کے جانے کے مستی میں بر 192ء میں وہ آل انڈیاسل لیگ کے عدر تھے - اپنے خلئی مدار میں بر 192ء میں ہوہ آل انڈیاسل لیگ کے عدد اور انسان میں بوئل است میں بوئل است میں بوئل اس قصور کی بنا براب بیر کیے مکن تفاکہ ہندووز ارست ان کے ساتھ ل کرکام کرتی ان کے اس مرتبر وزیر منتی ہوئے واس کے ساتھ ل کرکام کرتی ان کے اس مرتبر وزیر منتی ہوئے در بر منتی میں مدنظ میں میں مدنظ میں گئی اور پر ملک کی اشائی بر تمتی ہے کہ کو نسل کو ان جیسے قابل اور ما ہر سیاست سے مگذا جو نا پڑا۔

ان کی قومی ہمدردی اعلیٰ قا ملبیت فینیلت علی نے مسئلہ اور یں پیران کوآل انڈیا مسلم انجکیشنل کانفرنس منعقدہ وہلی کی صدارت سے لئے متقب کیا - ان کا ننطیہ صدارت اپنی چامعیت او تعلیمی نکات محاص میں قابل مطالعہ اور لایتی غورسہ آپ سے اس امر پر زور دیا ہی کہ اب مسلانوں کو کہ آب تعلیم سے نریا وہ جہما نی نشووتما حال کرنے کی خرورت ہی۔

لوسط - مرعید الرسم کے حالات بنشن میر نیست اور ابعد کے واقعات اغاربیدم وغیرہ سے افذ کئے سکتے ہیں۔

## طيمايت

قیول اس وقت بھی تذہرب کے ساتھ کیا تھا تا ہم اُس وقت مجھے اسپے عہدہ کی حقیقی و شوا ریوں کا کا مل احساس نه نقا میکھے ایساکو کی موقع یا ونہیں آ تاحیب کہ ہماری قوم کی حالت ایسی ہمیان کی ہونہ سمجھے *ہندو*شتا کے اندر کوئی اور قومی سسئلہ ایسانظر آ تا ہے جس کے ساتھ اس قدر پرپیوشس دل تھی ہومبیں آج کا پونیورشی مے مسلم سے آپ صاحبان کوسیے۔ میں وعولی بنیں کر تاکریں اس نا زک موقعہ پر نہ ہے مباحث کی رہ نمائی کرسے سکے سنئے خاص طور پر موز وں ہوں۔ سیکن چوٹکہ آپ سے نہر یا بی کرتے مجھ پر اعتماد کمیا ہج ١ س ملئے بيں آپ سے درخوا ست گروں گا كەرپىيى اس قول كو يا ورفرمائيں كەيں جوكچھ آپ كى فىد میں عرض کروں گا وہ نها پیست عمیق دل سوزانہ اور غیرجانئی وا رانہ غور کا نیتے ہوگا۔علاوہ تو واس مسئلہ کی ذاتی ایمیت کے مجھے زیادہ تعلق فاطراس بوسٹس کی دجہ سے بحربواس سے ہمارے اندرہیدا ہو گیا ہے۔ اور جس کا جیجے اندازہ صرف اُنھیں لوگوں کو ہوسکتا ہوجن کو قوم کے اندرونی حا لات پر عبو رسیے کسی معاللہ بی مسلما توں پر آسانی سے اثر نہیں ہوتا -انھیں یہ بی نہیں معلوم کہ انھیں اسپنے حيالات او رعد بات كرعام طور رير مو نزرطر نقير سي كس طرح ظا بر كرنا چا سبئے - كم از كم و ه اس اسلوب مست محض نا بلد بہب جواس نہ اپنہ میں خیال مت کے عام طور سرافل ارکا واحد با ضابطہ السابوب تصور کیا جا تاسب، و دهیقت برونی لوگوں بریدا شریط تا ہو کہ اسم سے اسم سائل کی نسبت بھی دھنوں سے أن ك الدوني سا الدوني سط المدوني مط كوتمز لزل كرا كاسيك أن مي سخت اختلاف بح-ليكن چوں کہ میں سلم یو نیورسٹی کے مسلم کی اوری اہم سیت سے واقعت ہوں یہ میرافرض ہے کہ آپ کو تا دوں کہ السبے اور محبی تقلیمی مسائل بیں جو ملک اور قدم سے سلے کابل اسم بیت رکھتے ہیں ۔ اور ریشیمدن سلمانان بهند) یا فندگان بهند وستان کی ترتی کے فوا کد کے نماطسے آپ کی شایت عميق اورستندا مذ توجه کے متماع ہیں ،

رما تدکی میرا شنوب او میت ایک اور بیب می کابنا، پریس اس کا نفرنس کے مباحث رما تدکی میرا میت اسلامی کار میتبلا میرارت کی خاص ذمه داری کے اصاب کی کار میتبلا میرارت کی خاص در مداری کے اصاب کی کار میتبلا میرارت کی خاص در داند کی پرا شوب نوعیت سے ۔ یہ زماند گو زمنٹ اور می دونوں کے لئے خاست فکرا ور ترود کا ہے - لہذا ہم پروا میب ہے کہ اس وقارا ور مثانت سے مرموتی وزید کریں جوا سلامی مجالس کا فلامہ ہے اس ملک باشد کے دسملان اور میند وی دفاراری کے ساتھ بہلو یہ پہلو کھوے ہوئے ہیں اور اسی دور اندیشی کے ساتھ اور بے لوٹ طریقہ سے جان و مال سے اُن کی مدد کی ہوجس سے دنیا میں دور اندیشی کے ساتھ اور بے لوٹ طریقہ سے جان و مال سے اُن کی مدد کی ہوجس سے دنیا میں دور اندیشی کے ساتھ اور بے لوٹ طریقہ سے جان و مال سے اُن کی مدد کی ہوجس سے دنیا میں دور اندیشی کے ساتھ اور ب

حيرت زوه نيا ديا ہيء بين مبالغه بوگا اگراس داقعہ كو حييا يا جا وسے كماس خونر نرچنگ سے مسلما نول کے داوں کو توب ٹر لا ہے۔ میں اس امر پرانتی مسرت کا اظار کئے بغیر نمیں رہ سکتا کہ ہاری قرم ے اس امر کا بقانی شرمت ہم نہونچا دیا ہے کہ و ہ نا زک کسے نا زک موقعوں بر کھی ماں اندیشی ا داع آلٰ سے کام بے سکتی ہے بسلمان بیشیرسے زیا وہ اب محسوس کرنے نگے ہیں کرتے دہندوستان کے اندروہ اسيخ بهنده بعائيون سن لروه اپني مشرك متمت كوسنوا رسكة ا ورانجام كارايك قرم ك مدرتي منزل مقسو ویر بہنے سکتے ہیں جن کی تاریخ اس قدر مشہور ہے اور حن کے قوا بفطری باشندگا ن سہند کیے سیسے ہیں سہر کا مل بقین ہے کریشن سلطنت کے زیرسایہ ہم بیمقصد ماس کرسکیں گے۔ یا شدگا سام كى تسيت غواه كچھ يې كيوں نړكما چا وى ليكن ان كاستگ ول سے منگ ول نكترميں كم از كم غدارى كا الزام ان برعائد نتیس کرسکتا جم سب کی تمنا اور دعایمی که نه صرف انتصافت اور تهزّ تیب کی افتح بویلیه اس جنگ كانتيريكي بور ويواوين اقدام اين اب الب ك اصول ته ند كي پرنظر ان كريس الرئيس تومويوده جنگ كا نتيم يه بهو كاكر آئنده اور زياده تباه كن بيايز بينكي مون كي سياح بكون كاسياب اکثرافرادی حرص وطمع ہواکرتے ستھے مگراب اس کی عگر قرمُوں کے رشک وحسد سے نے لی ہے -اب خاداس کو آفتاب کے زیرسا یہ حگر کی خواہش سے تعیر کیاجا وسے یا اسی سلسلہ ارتقاکا نیتجه قرا ر دیا جاسیے اور یا ترا زن طاقت کی خرورت تسلیم کی جا وسے۔ نیکن اس میں شک نہیں کہ خون آشام نفرت اوراًس کے ساتھ غلط سمجی ہوئی قرمیت کے انساسنت محصفہ م کومعلوم ہو تاہے کم لینے اندر بأكل جدس كرلياسيم -يس اك لوكورس سع مول حن كايخة عقيده سيم كرنوع السّان كاعر في كال سے کامل تر ہوسنے والاسم - محصیتین ہے کہ وہ موجودہ رست چیز کے بعد میں قایم رہے گی اور پر جنگ انسانی تمقی کی محض ایک منزل تا بت ہوگی بشہ طبکہ اس سے وہ صنوعی صدو د دور ہوجا ویں جو ایک طبقه توع انسان كور وسرسه سي تحداكي الوسيلي مجمول سنة ايك قطعه زمين والول كوليني قربيب محقطع زبين والول سعمشرق كومغرب سع البين كواحرست اور اصفركو اسو وسسع وور

سرسیدا وران می این اس کانفرنس کی تا ریخت واقعت بین کرجب ابتداین اس کانفرنس کی تا ریخت واقعت بین کرجب ابتداین اس کم بینی و قایم به قریم تواس کے بانی قوم سے تحص عظم سرسیدا حد خان می می می اس کر مغلوب کی جا دور اس کو مغلوب کی جا دور اس وقت کل مسلمانان مہند کے دلوں میں تعلیم جب دیری جا نہیں اس کو مغلوب کی جا دیں اس کو مغلوب کی جا دور اس وقت کل مسلمانان مہند کے دلوں میں تعلیم جب دیری جا نہیں

تھا اُنھوں سے اوراُن کے رفقائی پر بوسش جاعت سے بحق میں ایک سے زیادہ افراد ایسے مقیم بھو اعلى ترين وماغى اور على قويس عطا بهونى عيس اسعظم الشان كام كونها بيت كاميما بي كم سائقه انام ديا يجر لمداكانقرس كى الريخ كابير باب حقم ب الور قوم كواسية الم يكوميارك يادويني مے حقیقی موجب سفے۔ تقریب سب کے سب ہمارے ورمیان سے اکھ گئے اس ایک استثناسے میری مرا و قوم کے مت بل احت رام جوال بمت بزرك مشتاق سين نواب وقاد الملك سي قدا ان كواسية ففنل سي عمت وما فيت كمس تم عرصدورا ز تك زيره د كي بتحلها ن لوگون كيجن في د ائي مقارقت كاتي ميم ماتم كرسيسي بي - بين فاص طور رير شاعروطن پرست شمس لعلماءمولا ما عافظ تواچها لطات حيين صاحب مالي كا نام ميش كرين كى اجا زست جا بهمًا بعول حن كى نظمول من مسلما مان مهند كے دلول ميں اس درجہ اپنى حالت اور سما تى مافات كاصح احماس بيد اكردياسية قوم كوسرخوا يرسلي المتدنواب بها در فرهاكم في وفات سي لهي مافات كالم عن المام فعن من المربي المينية عزت مح ساتم يا در كما يماس كالم شديد نفقها ن بينيا مين الموفية عزت مح ساتم يا در كما يماس كا بمان أنفول في نه مرف تقليمي كما ظرسه بلكر كري د ومرى فيثيتون سيمسلما نون كيبي بها خد مات انجام دیں موت سے تو اجم فلام الفلین کوئی تم سے چین لیا بن کی تعلیمی اصلاح تدن کے انہاک اور بین ا دین قابیتو سے قوم سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرر کھی تھیں میچرسیوس صاحب بلگرایی می آسیم میں نہیں ہی جنبول سے علی گڑھ کے لئے اپنے آپ کو وقت کر دیا تھا اور حن سے قوم کوبہت مفید کام کی توقع تھی اوراب سوائے اس کے کیا جارہ ہو کہ ہم خداسے وعاکریں کہ اُن کی ارول كوعين وأيما ورقوم كوأن كے قابل جانشين عطافر ائے : قدر أن طور تيوليم كے متعلق جو تها بيت دورس ملائل بين وه مذ مرت مسلما نو ن سے متعلق بیں بلکرد بیگر اقوام بزراسے می ان کا تعلق ہے بلات به کچه اسیه مسائل می بن بو تنها بهاری قوم سه و اتبته بن اس کا نفرنس کا به فرض به که و دونوں جاعتوں کے مسائل بریحبت کرے اور اس سے زیادہ کوئی ملک فلطی نہ ہوگی کہ جملیے آپ کومطلق یا زیادہ تر انفیس مسائل کے اندر عدود رکھیں چرفاص طور پرسلمانوں سے والیتہ تیں۔ میں بیرچا ہنا ہوں کہ عام ا ور خاص ہر د ونوعیتوں کے اہم ترمسائل کی جانب تو حیرمبذ ول کو ہے۔

گرتر طل انتخاری مفرات! ایک زمانه میرتعلیم کے مقلق قوم اور گورنس کے فراکفن گورنس کے فراکفن کورنس کے فراکفن کورنس کے موال کھن میں معاملہ محفوث من میں معاملہ محفوث من م سي تحبث كرسن كانتين بوتعليم اسبغ كام ورجول مين قوم كي ايك بنيادى خرورت سب وه حس طرح اور جن ذرا کے سے بھی ہوسکے پورٹی ہونی جا ہئیں۔ بعض ما لک میں رعایا اس لاپتی ہوتی ہی کہ اسینے بچوں کی تعلیم کا اِہتمام خود کرسکتی ہے۔ اور تعین شیتیوں سے شاید گورٹمنٹ بہتر کرسٹتی ہو سکن و و سرے مَالك مِين ‹مُثلًا عِيبِ بند وستان ، جمال گورنشط وسيع تر ذرايع برقابض بو تي بواور پرتسبت پرائیویٹ کوشنوں کے قوی ترنظام میم پیونیاسکتی ہی۔ رعایاتی ابتدائی تعلیم کا یا رکوئنٹ کو برد اشت کرنا ہوتا ہی بیرا یہ منشار ایک لمح کے سلے تنیں ہی کور مایا، یا کم از کم اس کا وہ حصّہ جواس اہم ابتہا فرض کو اسپنے ذختہ سے سکتا ہے وہ اسپنے آپ کو اس بارسے سبکردوش خیال کرے۔ میرامطلب مرف اس قدرسیے کرمیں حد برہیونے کر رفایا اپنی مرد نه کر سیکے وہا ل کو زنمنٹ سے امید ہوتی ہے كروه فروريات لاحقه كو إدرا كرت كي- إولين فرض والدين كاست كروه اپني اولاو كونليم ولايش ليكن جو والدين عود عابل ا درغريب بي أن سعيه تو قع منين ببوسكتي بحركه و ه اس فرض كو آرايت م دیں گئے گزشتہ مردم نماری کے مطابق ہند ویستان میں خواندوں کی فی صدی تعدا دَ و دِ ہ ہے ا وريغه انده لوگوں ميں هي اس فرض كي ا دائيگي كي هي ان لوگوں سے توقع بوسكتي يحر فيفعوں نے وقع اعلی تعلیم کے مرا رہے سطے گئے ہیں کا م کی دسعت اور شکلات سے اعتبا رستے ایسے لوگوں کی تعب آ بمنز کمفترطس سنکے ہے - مہند وستانی والدین کے ماوی ڈرائع کی نسبت مجھے بیتین ہو کہ اگر ر یا ده نهیس توه ، فی صدی والدین کی حالت میں اُن کی کُل کا نزات قوت ما لایموت کی حدسے متیافتہ نہیں بھوتی- ملک کے ان حالات کے اندر فیرسر کاری انتظام کی شکارت بالکل ظا ہر ہیں ہی مصرب کر رعایا کے نمایت عبور افراد کھی اس بات پر محبور ہو کے کہ تعلیم کے قومی انتظام کے کئے اُن کی گاہ زیادہ تر گورنمنٹ پر پڑے اور مجھ بقین ہوکراس حالت تی اُذِمّہ داری رو زرو گورنٹ پریمی زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے تعلیم کے جس سے بان کو دیکھے غیر آبا داور اچھواحقہ اسسے بدر جمازیادہ احیا ہے جس کو املی ہاتھ کی نہیں لگایا گیا۔ اور میری دانست میں نیکیث محض فضول ہوگی کرتعلیم کی متلف شاخوں میں سے زیادہ اہمیت کس کو دی جا وے اصلی مقسد مِيْنَ نَفرير بهونا چاسبِعُ كُما فراد قوم مح عملات قوام إورقا بليتوں كو يورى إوري نشوو نما دى جامع ا دریدا مرتهیں با و نی تا م معلوم مهوستا به که کرحب تا ملت لیم کی عقبلف شاغوں اور شکلوں پر بیر را زور

تعلیم مالت اس قسارد تعلیم مالت اس قسارد سیستی میں ہوگئ میں طرح ہند دستان میں ہو۔ ساٹرسے بچین کروٹر کی آیا د میں سے صرف ڈیڑھ کھ دڑ لوگ پڑھنا لکھنا جا نئے ہیں بس اس کی نظیرا و رکہیں میں نئیس کئی

تعصیقیں ہو کہ بنو د گو زنسط کو ہماری طرح اس حالت سے افلینان نہیں ۔

الینی حالت میں اطمینان وتشفی کیونکر ہوسکتی ہوجیگان کی آخواندگی کی وجہ سے ان کی ذکیرا ورتباہ کن حالت میں اطمینان وتشفی کیونکر ہوسکتی ہوجیگان کی آخواندگی کا مغواندگی کا فناندگی کا دکیرا ورتباہ کن حالت او ہام سرستی جوائم اور حاقتوں کی کارگزا ریوں سے بو ری طرح نمایاں ہے جو محکم عدالت میں ہرروز دریافت کی جاتی ہیں۔ آپ کو یا وہوگا کہ امپر بالیج بیٹر کونسل میں مشرگو کھلے آئی سے ایک خاص بی جبری اور مفت تعلیم دسنے کا بیش کیا تھا مگرا فسوس ہو کہ اس سے کوئی نیچر بنین کیا ہے مگرا ن ہوتا ہے کہ رائے عامد اس موقع ہراس قدرصاف اور قطعی طیاب ہرمع دوف شاخی ۔ اب اس موسی لوگوں کی رائے میں بہت سرعت کے ساتھ بیمان کک ترفی

بعمر براس عیمت کا برا افر براب کوفریب لوگ استے بحوں کو ایک حد تک بعت اور دستے ہے ہوں کو ایک حد تک بعت اور دستے کے سکے اس قدر فوائش میں میرے فیال میں اکثر اوقات میں جر کرسے کی خرائش کا فوائد و والدین کے دلوں میں اپنے فرائش کا پورا اصاب بید اکر سے سے سکے استے اس جبر کا اختیا رکر نا بہت ہی مفید ہوگا۔ اگر یالفسل کا فی مدارس کھول وسیع کے ایکن تو ہم کو ائز ہ و فوائد کے جر کرسے کی قانون کی خرورت ہو یا تنہیں ۔ صاب کے تحتوں سے معلوم ہوتا ہو کہ جو لوائم کے جر کرسے کی قانون کی خرورت ہو یا تنہیں ۔ صاب کے تحتوں سے معلوم ہوتا ہو کہ جو لوائم عمر کرسے کی قانون کی خرورت ہو یا تنہیں ۔ صاب کے تحتوں سے معلوم ہوتا ہو کہ جو لوائم کی مدرسوں میں پر سے میں ۔ سے مون کا وی میں سے مون کو ایک میں اس طرح سے قریب ، ہم وی اتمسلمان طلبار مدرسوں میں پر سے ہیں ۔ مدرسوں کو جات میں یا دوسری اقوام کی حالت سے زیا د و اب سے میں یسب کی حالت سے زیا د و اب سے میں یہ بات میں است میں اس سے تو ب ب میں اس سے تو ب سے میاں تا با تا تیت میں یا سے دوسری اقوام کی حالت سے زیا د و اب سے میں یہ بات میں یہ بات میں اس سے تو ب سے تو ب سے تو بال میں اقوام کی حالت سے زیا د و اب سے میں یہ بات میں یہ بات میں یہ بات میں اس سے تو ب ب سے دیاں تا بات میکال تا بات تیاں تا بات تا تا بات میں اس سے تو ب بات میں اور اس کی حالت سے تو بات میں اس سے تو ب بات میں اس سے تو ب بات میں اس سے تو ب بات میں اس سے تو بات سے تو ب بات میں اور اس کی حالت سے تو ب بات میں اس سے تو ب بات میں سے تو ب بات میں اس سے تو ب بات میں اس سے تو ب بات سے تو ب بات میں اس سے تو ب بات میں اس سے تو ب ب بات میں اس سے تو ب بات میں سے تو ب بات میں سے تو ب بات میں سے تو ب ب بات میں سے تو ب ب بی بی بات میں سے تو ب بات میں سے تو ب بات میں سے تو ب بی بی بات میں سے تو ب بی بات میں سے تو ب بات میں سے

اس صيغة تعليم في الما أن كوفاص كر جير ع شكل بين آتى ہجو و بير الله كركس زيان

ہم کو اس کا بھی انتظام کرتا جا ہے کہ طلباء نے بو کھے مدرسوں میں سیکھاہے وہ یا در کھیں۔
کیوں کہ نبا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدارس چھوڑ نے نئے بعد چو کھے آغوں نے بڑھا لکھا تھا وہ
سب بالائے عاتی رکھ و سیتے ہیں اور ان کا شار ناخواند وں ہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کا ایک
علاج ہے ہے کہ ان کی تعلیم ب اس کے سیم کیوں کہ عام تعلیم کا اثر اسس و قت ہی عمیق ہوسے گا
ہے جیب کک کہ قریوں میں کتب قائے کھوٹے جائیں جہاں اخبارات برہے اور آسان رمالہات
وغیرہ میسر ہوں۔ اس کے ساتھ اگر ہم و آغلین اور ایسے لوگوں کو بچو و قتا فو قتا عربی مدرسوں سے
وغیرہ میسر ہوکر شکلتے ہیں مقرد کریں توقوم کے عام افراد کی مہیو دی ترتی پڑیر ہوگی۔

اسل می مشری مساعی اسان تا نسان افسونس کی بات ہے کہ کچے عرصہ سے بھاری قوم کی واعظانہ اسلام شیب اسلام شیب اسلام شیب مساعی تنزل بر ہیں -اس وقت میری مراد نقطا شاعب اسلام شیب ہے گدکہ اس ملک میں اس کی بھی بڑی گنجائش اور ضرورت ہے بلکہ استقلیمی کارگز اری کی طرف میرا دوئے سی سنت میں اسلامی میں بیار میں میں میں میں کی سنت میں اسلامی اصول کی تعلیم و تلقین کر سے ۔ ہر دیس میں جا کرائن اسلامی اصول کی تعلیم و تلقین کر سے ۔ ہر دیس میں جا کرائن اسلامی اصول کی تعلیم و تلقین کر سے ۔

ین کی بد ولت آیام سلف میں اسلام باعث ترقی تهذیب بنا تقا -ان وعظین کی عدم موجو و گی کی وجست بوتشن و عادات اسلامی کی کمی تمایاں ہم -اس یارہ میں آپ کو توب غور و نوحن کرنا جا ہے کہ کی کمایات عام تک بوسکتی ہم -

تجب بم سكند رقعليم بيغور كريان بي توسلانون كى مالت بهت المى كىيت تظرا تى ہے . الركسيتى كودور كرسات كاست مى كوروت مے ساتھ اس کا علاج تلاشش کر ٹا چا کسینے کسی قوم کی ترقی کا اندا زہ اس کی سکنڈ مری ما سے لگتا ہے۔ ہرطرف سے یہ شکایت سننے بین آتی ہو کرسکنڈری اور ہائی اسکولوں کی کمی ہی گورنمنٹ منے ویہ مدارس نہیں جاتی ہے -ان کا وجود مین پیلیوں ڈسٹر کٹ پور ڈمیں نج کی کوششو<sup>ل</sup> يرموقوت سبع- في الحال ٢٧٨ مارسس ميسل من ٩٩٧ ومطرك ها يورو كي بي ا وربم ١٠١ يخ ئے مدارس ہیں۔ وہ مدارس جوسلانوں کے لئے مخصوص ہیں خواہ وہ سرکاری ہوں مالانو کے ان کی تعداد بہت ہی قلیل ہے۔ حالان کومسلانوں کی خروریات بہت ہی وسیع ہیں۔سکنڈری ا وراعلی مرارسس کی تعدا دیر صاسنے کی کوشش خرو رہونی جا ہیئے تسکین میں یہ کے بغیر می کاگراس بارکومرت بهاری غربیب قوم برهپو ژوی کویه خرورت پوری بروستکے کی برتیب لیپر ق طرک اور اور بالاً خرگورنسط کی تا ئید بربهاری سکندر تیسیم کی کامیا بی کا دا رومدار بری بعض مقامات ایسے ہیں کہ ویاں سکے مقامی حالات کے لحاظ سے مسلما نوں کے لئے علیٰ ہسکنٹری اسکولوں کی اشد ضرف رت ہی۔ دوسرے مقامات کے لئے ہم کو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کہ ننگی جایا یا افلا لسئ سلمان لطِسكے كا مانع دا خلەسكنڈرى مدارس ماہو- يهاں اس امر كا ذكرسيے جا مہ بَعْدِ كا كمبيلي میں لوگوں کی عام خوامش سے کہ کم از کم ہر دوڈ ویزن سے سنے ایٹ کلوار د و ہائی اسکول قایم کیا <del>میانے</del> ا و ریو نا کا ار د کیمیپ اسکول ہائی ہمٹ کول نیا دیا جائے یعصفے صوبیات میں ہیں ما رہے سکیڈی مدارسس میں فارسی اور ارد وسکے ہستا و موجو د کتیں جس کی وحب ہسے سبيح سكند من تعليم سے محروم رہتے ہیں بعض مقامات میں اس امری فرورت -كرايك مقسترره كقدا ومسلمان لركون كم واسط مخفوص كردي حي بچوں کے سے سکٹڈ ری مدارسس میں مقررہ تعدرا دمخصوص کریے ہے میرامطلبہ یہ نہیں کہ دوسری اقوام کے بیچے اُن مدارش سے با زرکھے جائیں بلکہ میرامطاب پیہ کہ برقرقوں بحدل کدان مدارس میں وافل ہوئے کے لئے سمولت ہواس غرض کے لئے سکنٹری مدارس کا فی ہو سے چاہئیں۔ اس ضمن میں مختلف صص کی تعلیمی گرانط ان ایڈون کے قراعب رہے عميق غورو فوض كى فرورت بى تاكر كور تنت كرانس بى وسعت بوا ورسر كارى امداد فياضى كماة وى جائدے اور غيرمركارى ماعى سے يوسكندرى عليم دى جاتى ہجاس كو كافى سركارى مدسك بهارى قرم کی حالت سکند رقعلیمیں اس قدر است ہی کہ بغیر ضاص مرابر کے اس کا تدارک ہیں ہوسکت بغود كور نشط اس بات كومحسوس كرتى بحركه مسلما تون شي سكند التي تقليم كى ترقى نهابيت خرورى بو يه امري شه مها رى ترنظر دس البحك اس غرض سم الخ فاص بيرون في خرورت بي بنكال بي ال ام بین سی قدر کاررو! نی بهجه ا در صوبی سیم شوره بین مجی اسی طن کی تجاویز بهور بی بین اب وقت الكياسية كركا في مسلما تعليمي انسكير مقررك ما وين اورمرت تعليم مح تأخر كا ايات فاص المان مددگار مرو بحوسما نوں کی تعلیمی الواب کی تقیقات و تلامشس کرے اور اس کو ڈ اگر کٹر کے رویرو بش كرسے يعف لوگ اس يخ يزكي سبت كيا فرائيس كے كرم كم كرنسط سے ترصيانہ برتاك جاسية ہیں۔ نگر ہا سی غرض پر منیں ہے۔ کسی ایک قرم کے ایک حصّہ کی تعلیم کا خیال رکھنا اگر مریانی ہی تجمعی چائے تو د وسری اقوام کے منے بی نعمت سے کم نہیں۔ میرے کیال میں اس سے بڑھ کر تشک دلی ا در حاقیت کوئی نه بهوگی کریس افتا ده قوموں کی ترقی کی تدا بیریر تارافشی ظاہری جائے۔ سكندرى تعليم كے ساتھ ساتھ ہا رسے عربی مررسوں میں انگریزی فی تعلیم کے اہماء كا مسلمی عورطلب ہے۔ کجیب انگریزی زبان بندس ملک گیرہو تھی ہی اور روزم ہ مے معاملات ا تنگریزی زیان میں طے پاتے ہیں تو خود عربی متعلمین کوکسی قدر انگریزی زیان کا سیکھنا لینیا مقيد مهو كا يكيوب كران كولهي تو آخر اپني ميشيت كا وصندا لكا بهوا بهي جن طلباء سك زيان عربي ين اعلى ورجة تك عيوركياب- المكرزي من ايك عديك مهارت پيداكرا مشكل كام منیں - کیونکوعربی کامقابل کرتے ہوئے انگریزی کوئی مشکل زبان نہیں ۔

وسی تریان درجه کی تعلیم موت انگریزی زیان کے ہی دریوسے بھویا درجه کی تعلیم موت انگریزی زیان کے ہی دریوسے بھویا دلین ندبا نون کے ذریع سے وی جائے ہوئے دریان میں مررا بندرا ناتھ ٹاگورسے جن کی شاعری پر مندوستان کی ماری قومول کو تا زسیجے یہ رائے وی کہ کلکہ یونیوسٹی دلیبی زبان میں بعض تعلیمی مضامین برلیکی ارمقر ر کرسے و اورائجین ترقی اردوکواس برغور کرنا جائے کرسے و اورائجین ترقی اردوکواس برغور کرنا جائے جست کہ ماری خاص نہ بان اعلی درجہ کی تعلیم دسینے کے قابل تسلیم من کی جائے تو ملک یں

ا على قوم كى ترقى مېشىرىئىست رسىم كى- أرد ويۇسىلمانون كى مادرى زبان سىم يىرى ترقى كررىي ہے۔ ریکن مجھے افتوس ہوتا ہے کہ دوسری زیا نوں سکے الفاظ اس میں بغیرسو ہے سمجھے تطوست بارسهه بین - اس موقعه مرسی را سنے دیتا ہوں که زیان ارد و میں کثرت سنے عربی الفاظ کایا تعرب كا استعال كياً جائے - كيوں كه اس سے بيتركو ئي طريقہ ہا رى زيا يوں كو مالا ال كرسے كا نهيں ہج-بیوں کے مسلمان طلیا کا خاتمہ سکٹرری تعلیم محے و رجہ میں ہی ہو جا تا ہی ما اعلی استی اعلی استی اعلی اعلی تعلیم کی عالب نهایت قابل تاسف موتی ہو۔ بیشک پرصیح بہر تعلیم کی حسالت کر کوئٹش کی تعداد میں آخرہ سال کے اندر ۸۰ فی مسیدی ترقی ہوائی ہے یا ایں ہمہ ہما رے گر بحو تیوں کی تعدا واس قدر قلیل سے کماس سے قوم کی تر قی پر نمایا ں اثر نئیں ہوتا ہے مسلما نو ں ہیں گر بحویش کی وجہ سے بوخر رتمام طرز تعلیم اور ملک می اقتصا دی ترقی بریر تا ہے اس کا اندا زوجیت روا قعات سے مبامن ظا ہرہے کہ پرکستام ہا مُسلِمان كي مندوستان بي مانگ اور كيا رسب ميد كيل كالجون كاشا رانگيمون بريبي بوسكتا بهجر انتينزنگ كالجورس ا در مدرسه چيكان ديره دون اور پوسا ، ساتيمر ، لا ل پدر ا ور نا كيور كونميو ريو تا وغيره كى زراعتى كايج ارضيات اورميطارى كى تعليم مي كوتى سلمان لائكا نظر تتين أتان مداكس ين دا فه كي الله يونيورس قليم فاص كرين دوسك الله اليون المحسك عنرو ري بي وي اولاً بيب مسلمان گریجوشی کی تقدا د کم ہو اے سے اور تاسی سائنفک اور فنون کی تعلیم سے مصارف کا بوجھے اُٹھا نہ سکنے ہے یا عسف اُک کی تعدا دسرکاری خدمات میں اور کار آبد ولمتفعتی میشور میں ہیت قلیل ہے ۔ گرسب سے زیا وہ قابل اسف اعرام براورٹرنٹیمعلموں کا نزہونا ہوجی بغیرسکنڈری یا اتبدائی تعلیمسب دلنواہ سرعیت سکے ساتھ ترقی نہیں کرسکتی۔ یہ تجویز کومسلانوں مے سئے ایسے ٹرینینگ اسککول قایم کئے جائیں جن کی ابتدا میں معقول و ظالفت سے اما دکی جا اليي بوص برآب كويفرى توجه كرنى عاسبة ی بیر کمنی کمیری سسئل پراتنا مباحثه نیس ہواجتنا کر یونوریشی کے المئلدير- بين اليم كرا بون كرير ايسامئله بوجس مي ببت كيم اخلاف

اس ملک بین کی بی سلم می بین سلم بین سلم بین سلم بین است میافته میں ہوا بین کہ و بیورسی سے اس میں بیت کچھ اختلاف آمان کی کھائش ہو، مگر میں حین دا تو رفز ف کے لیتا ہوں وہ یہ کہ گو رفن کی سلم پالیسی ہو کہ اس ملک میں اعلان تعد دی جائے نے زیار کے مقد میر فوج حضور ملک عظم کی زیار فی میں ٹرجان سے اس کا صاف صاف علان ہوا تھا اورا گرین ترکسکیشی والیہ لئے کی ان تقریروں کا انتخاب کروں چھوں نے اکھوں سے کل مہندوستان کے ندراس دیر

بردل عزیز بنایا سبے تومیں اُن کی اُن تقریروں کو لوں گاجن میں انھوں سے صیفرتعلیم کو ترقی دسینے کا وعده فرما ياسم على بدا مح سب واقف بي كحضور ملك عظم المين والبيراك الدركور تران كاكام ا زا د امر اصلاحی تیا ویز کا قالم کرنا ہی۔ ا وریہ یالیل ایک مختلف سوال ہو گرتفیقی عمال کی جانب سے ان كانفاذكب إوركس طرلقيس بوتا بيء مدوستان ك اندركيد و ذا في رجانات كي دج سيم سے سے صرکنی اکشس معلوم ہوتی ہوا ور کھے عمال سرکاری کی جلد جلد تبدیلیوں مے سبب سے رفاہ عام كى پيٽ سى تدا بيرحن پر تو پير عفر بمحنت او ريس كهوں گا كه زرئشر مرف بود چکا ہوتا ہے اكثر ان مح نفا ذمیں اس قدرتا خِر بموہاتی ہے کہ اُن کا اثر بہت کچھ زائل ہوجا تا ہے اور لیا اوقات وہ طَاق لیا مے حوالہ کر دی جاتی ہیں- قانون پیٹیہ لوگوں ہیں مثل ہے کہ بیٹنے واسے مقدمہ بازکی اصلی مشکل شرق اس وقت ہوتی ہجرجب کہ وہ ڈاگری طال کرے آسے جاری کرانا جا ہتا ہے۔ اس طح ہندوستانی بپاک کی مشکلات اس وقت مشرفع ہوتی ہیں جب کوئی اصلاحی تخویز نفاؤ کے درجہ پر بہوئتی ہے۔

رُ الْكُرْبِونِيُوكِ مِنْ مِينِولِ الْوَلِكَالِحُولِ السَّمْ عَالَونِ يُونِيرِ بِسَيْمًا نَّا عُمْ كُرِيجُ مَعْتَقَ بَارِبَار تجا وبزشائع ہوسیکی ہیں ان کے متعلق کیا وقوع میں یا۔

کی ماتگ و رضرو رہت

لارة يار وتك ي ريارا راعلان فر ما ياس كرست وستان كے واسطيست نریاده تعدادیں یونیوسٹیوں کی خردرت ہی اوراگرمیں بھی یا دیب بھی گر ایشس کروں تریبی ہوگا كاسست زياده ايمان وارى ك الفاظ نهيس بوستكة - مم كومض زياده يونيورسيمو بى كى فرورت نهيس بي ملكه فرورت اس امرى ب كركيرا لتعدا وكالج اورا سكول قائم كي عاوين. بغير اس کے معاون یونیورسٹیاں جن میں کر تعلیم اور رہائشس دونوں کا اشطام ہو۔ ان کے خرمقدم کے معاون کو برنوع اسپنے آپ کے حرفہ کے واسطے نمایت فوشی سے تیا رہی بیقابل موجودہ یونیورسٹیوں کے ہم کو برنوع اسپنے آپ کو السيالوگول كوبهكاسف والى تقتيات سي يوكر مندوستانى رسم ور واح كومور دالزام مباسف سے میں سیر بوے مایت ہومشیاری کے ساتھ اپنی حفاظت کی کوسٹش کرنا یا سئے۔ ہاری مويو ده يوتيورسنيول مي نمايت اسم كام كيام اوركا دافين بوكريد يونيور شيال عرصه وراز تاک قائم ره کرماک میں تعلیم اور روٹ کن خیاتی کی ترقی و بتی رہیں گی۔ ''ا

علافه ٥ امتحانات كے اب يه يونيورسٹياں ديكر فرائض لمي انجام دے رہي ہيں إورد وسم طرسيق لمي اختيار كرتى ما رسى بين - شالاً تعليم جو بهرجيت مغيدسم ا دربم إورس طوريراك كي

بانب ائل موسك مي اور مي وه ميلان يا يا جا تاسيم ويظام رايك اشان كالسبعيت يس جا گزیں ہوا وروہ چیزیں جریاغتیا را پنی نوع اور خاصیت سکے مکیسا ں ہیں اُن سکے مقابلہ کی قابلیت پیدا ہو گئی ہے- اور وانشستها ور <sup>ن</sup>ا والشسته طور بریم ایپنے اغرا مق وسیسلان کو اُس سنتے پر تمعطوت كرشته برسجوبها رسے نزويك اكمل بوشايديد ايك افلارسيم بهاري فوانېش ترقى كا سكن اكثراس ميلان مي ايك پهلوايسا يا ياجا تا بي جو بهم كوان تدا بيرست ما نوسس كرد ميا بيجو ديسة كالل نهورَ مُكرمفية مطلب ضرور مهوتي سبع - دوسرس لوگ معموتي سامان سي يوان ك قيضه یں ہو یو را فائدہ الطاتے ہیں اور اس یات کو ہنیں سیجھتے کہ وہ کیا سفے ہے ہو اُن کے نولیتین مے قریب تر ہوسکتی ہی میرے تر دیک یہ مقل حکمت علی کا قضاء ہی ا دراہ ل لذکر محض جذبات ينير- بين ميه فرعن كريام كالسلط بالكل تيا رمون كالمكسفورة اوركيمرج كي يونيوسيسيان كلكة وبمنى ا ور مدر اسس كى يونيورستيول سے كميل بتر ہيں -ليكن صحيح تعليم ديسے والى اور السي حن ميں كربور وللم المعلى مون لكورتمنيك في المحاكك بتاريتين كين ورا على تعليم كاتمام تريار أتفيس بيك کندھوں پر ہے۔ یو نیورسٹی کی تعلیم کی ضرورت ہے انتا بڑھ کئی ہم لیکن اُس سلے پہلو یہ تبلاقلیمی مصلحتوں کی ایک پر چوسٹس جاعت بھی دجہ دیں الگئی ہے جواس خرورت کونطراندا زکر کے بیر چاہیتے ہیں کداعلی سکے بیائے صحیح قابلیت پید ای جا و سے میں ایک مدتک تو قابلیت کے پیدا کرے کا قائل ہوں کیکن اس کی غیر ضروری خصوصیت کو میر سیار ہمیں کرتا ہوں پیکس طرح ممکن ہم كرآب انساني فريسس كا بهون كور "قابليت" سك يُرز ون سك ساته ساية على سكت بن اور ميراب كوا نسان كے تعیض مهتم بالث ن حذبات اور اسطان اولوا لغرمیوں کو شکیلنے جانے گا آندلیشے۔ تُهو میں بے اعتدالی کا قالک نہیں موں اور قابلیت کوستنٹے ٹینائے کا مامی نہیں ہوں قابلیت ایک دیوی میمچه لی گئی سے جس کی ہرکس و ٹاکس میستش کرتا ہے۔ ہا رے لئے یہ یا لکل تا ممکن ہو کہم اُن توانین کے اثر کو بورسے طو رسے محسوس کریں و محصوص طور ریسلما نوں پر پڑر رہا ہے - نیز ایک طرف اُن قدانین کوچه روز مره وضع کئے بیا تے ہیں اورطلیہ سکے وا خلہ کو موجو وہ کالجو ل یں محدود دکرتے ہیں اور دوسری طرف اُن درسس کا ہوں پر زیادہ سخست قیرد ماید کرتے ہیں جويو منورسطيون والحاق كيمتمني بي-

مال ہی میں مطرب ندر لال وائس پیانسلوالہ آیا دیونیورسٹی نے کھلے الفاظ میں شکوہ کیا کہ متعلّین ہرروز عدم گنجائشش کی وجہ سے وابیس کئے جاتے ہیں۔ یہ ا مرکھیصو بجات متحدہ محکمہ فاصنیس بلکرمارسے بہدوستان میں ہی بات ہو

میرے خیال میں نہیں ہوئی تدامیر پر زور ڈاستے ہیں ان کو یا درکھتا چاہئے کرحیت کک زیا دہ کالج کھوٹے نہ جائیں چاہیرسٹی میں داخل مہدے والوں کی ضروریات کو کافی مہوں وہ تدامیر کام میں لائی نہیں جاسکتیں۔ وہ غربالشل کہ او صاسا رہے سے ہے۔ راست مہویا نہویو نیورسٹی تعلیم پر توصا دق نہیں او

اس واقعه کے انگارسے کوئی فائدہ نہیں کہ اس ملک میں بہت سے بوروین اولیق ان میں سے صیفہ تعلیم اور بوٹیورسٹیوں سے گر اتعلق سکھنے والے ایسے موجود ہیں جوگہ بوٹیس کی تعدا دکومحدود کرنا چاہتے ہیں -

وہ چاہتے ہیں کہ اسی قدرگر کے بٹیس کا میاب ہو کر تکیس جو سرکاری فد مات میں یا دو سرک پیٹیوں میں کھیے کیں دریداُن کو نوف ہواگر کوئی راہ ان کو داسطے مذتکا لی جائے تو ملک میں نا را ضی تھیل جائے گی۔ اس میں شے پنیس کر تعلیم یا فقہ مہند وستانیوں کے لئے اس ملک میں بہت کم فرائع ہیں اور ہی سبب ملک ہیں ہے جہنی کاسپے ۔ مگراس کا علاج اعلیٰ تعلیم کوروک دینا یا لائق لوگوں کی تعدا و گھٹا و بیا نہیں اور گور بمنٹ اس خیال کولہ ندشیں کرے اس سنت سے ہما ری اس کا ذکر بیاں کرنے کی بیروچہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہو کہ اس سنت سے ہما ری طرز تعلیم اور تعلیم یا فتہ لوگوں پراعراضات کی بوجیا رہور ہی ہو۔ بین جھٹا ہوں کہ گورٹرنٹ کو بھی ہی ملک کے پائسندوں کے ذرائع وسین کرسٹ کی فرورت محموس ہورہی ہے۔

یا دہیں مگرمیں آپ کو ایک حال کا واقعہ یاو دلا تا ہوں *جنی گو*یا *ل کرٹشنا گو تھے کا جن* کی مغطم یا دا ور تقدس فاک یو نامے خوشنا شهرکو تا زه شهر<del>ه کثیرگی</del>- اگرگو <u>تحکی خرب</u>ت سے ساتھ اور وسر سیال زنڈ رست تو بهندوستان کے لئے کیا کھ بہتری مرحی - دورال قبل مجھے یا دہے جب وہ ایک ملک بیاری کے پنچے میں تھے ان کوکس قدرریج انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کی جیمانی تباہی کا تھا- اگر ينو رخيتين كريب تومعلوم بوكاكم بها رس سنتي يه اياك قومي خطره بع بيه تواس وقت كي حالت بهي جب كه الركون سيداسي قدر كام سي لياجا "القاصيا كراب جب كرمين بريث في بوقي بوكه فعرا جاسے کہجید پرطرزتعلیم کا افر ہاری آنے والی تسلوں پرکیا بدوگاجن کی شخت کے ہم جواب وہ ہیں ۔ کم عمریحیوں سے زیادہ کا م لینا اچھا نہیں سالها سال جم معلوم نہیں کرسکتے کراند کرہی اندر ان کی صحت پر کیاصدمه بهو تاہیے۔ یہ سیج سیجے کہ آج کل در زمشس کا خیال زیادہ رکھا جا آباہیے۔ اس سے لوگ تومش میں فداکرے کہ نیاانتظام موجودہ مالت کو کم کرے ۔ گریہ بھی یاد رکھنا ہا آ كه مدست زایرسیانی ورزئرشش و ماغی محسنت كا علاج بونسین سكتا بلکه و دنوں کے ملنے سے اورسی نقصا کا اندلیشه میزیور و بین معلّین جوعدگی آب و جو ایس پا سے گئے اورا پنی خاص ا دری زیا ن سکے ذ ربیه سے تعلیم یا ئی اس امر کا احساس نهیں کر سکتے کہ مہند وسٹ فی لڑ کو ں بیرج کم راحست تجش آپ و بهوا مِن زند كَيْ نبير كرية مِن يمن قدره ما غي بوجه يراتاسبه - اكثر مبندوستنا في لراكو ل كونه غذا براير ملتی ہی نہ لیاس اور نہ رہتنے کے لئے مکان اچھا اور ان کو ایک اجنبی زبان کے ذریعہ سنتعلیم على كرنا پڑتا ہے جس كا اُن ميں رواج ہے اس پر لمي ايك بہند وستانی گريجو سُط تعليم ميں ايك ا وسط درجہ کے انگریزی گریجو میٹ سے کم ہے -انگریزی یونیورسٹی سکے گریجو میٹ کے پاس مفید عام علم كا ذخيره ب مكريداس كي واتى محتت كانيليد الميس المجتميت كالثرب .

میسول کا اصافہ اسکول میں درجہ کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ اب اُن کی نظرار کوں سے حو افسیسوں کا اصافہ اسکول کا اصافہ اسکول کا اصافہ اسکول کا اصافہ اسکول کا اسکول کی تعدید میں ایکٹر یہاں سے کہ ہے بہت دوستا کی غربیت ملم ہے اور کیاں فیس زاید لگا نایا غرب لوکوں کی بڑی جاعت کو تعلیم سے دوک دینا ہے۔ اس کا یہ جواب ویا جا تا ہے کہ اعلیٰ تعلیم خوشحال لوگوں کے لئے ہم جا بات ہما رہے قیاس کے خلاف

ہے۔ مشرقی ما لک میں کھی الیہا نہیں سمجھا جا <sup>ا</sup>اہیے کرتعلیم الداروں کا ہی صدیب بلک<sup>و</sup> ولت علم

مهند وستان میں اور شرقی مالک میں قدیم طرز تعلیم کا بیط بقیرتھا کہ غریب لوگوں کی تعلیم کے واسطے بٹر آقا پواور وسعت وی جاتی تھی۔ جدید طریق میں یہ انداز بالکل مفقود ہوگیا۔ اگر اسی قسم کی وسعت بوغریب لوگوں سکے سلخ آگئی تھی اب بھی نہ دی جا و سے تربیجے بہت اندلیشر سے کم مہند وستان علمی ناموری کوچویرائے تاریخ اس کا حقد ہے کھویلے گا۔

و طالفت اس سے بڑھ کی کوئی طریقہ نہیں کہ ہم کوایک فیاضا نہ طریقہ بہت عفر و ری ہج اور اس سے بڑھ کی کی فرورت سے جوسب ما بین ابتدائی تانوی اور پونیو پرشی میں کام آھے ہم کوا بیا انتظام کرنا چلہ ہے کہ ابتدائی ورجہ سے ماتھی اسکولوں سے یونیو پرشی میں کام آھے ہم کوا بیا انتظام کرنا چلہ ہے کہ ابتدائی ورجہ سے ماتھی اسکولوں سے یونیو پرسٹیوں کوغربی گر ہو نما راط کے نتیج پرکے میکی ایک باتنا میں کوئر پر اوران و ویون تعلیم لائی کرموں تا ہو۔ اوران و ویون تعلیم کے معارف زیادہ ہیں اور جب تک ہم ایک باتنا عدہ و ظالف کا انتظام منہ کریں بہت کم ایر ہم

کرمستقبل میں طب - انجنیری - زراعت کان کئی - جنگلات - ارضیات - اور بیطا ری وغیرہ سے
بیسے علوم و فنون کی ہما رسے اندر ترقی ہوسکے اور اس سے مسلما نان مند کا ہو مالی نقشان
متصدّ رسیع - اس کا اندا نرہ کرتا وسٹوا رہتیں ہے - گورنمنٹ سے یہ ور خواست کرنا قرن صوا
ہے - کہ وہ فی انحال سے نیادہ اس مقصد کی جانب توج فرائے ۔ خود ہم ہے او الرم کان کوشش
کرنی چا سبے کرا نبی خیرات ومبرّات کو ایسے طرزیہ جاری کریں کہ ہما ری قوم کے وولتن دا فراد
کی فیاضی سے وظالف کی مرکو خاطر خواہ امرا و حال ہمو۔

ن یا می سے دوں میں میں میں میں میں میں اور اس اور اس اور اور دوا می عطیات ملے ہیں مسرکاری ہیں۔

مسرکاری ہیں ہے محد میں تعلیم کے سئے فیاضا نہ بیانہ پر ہمیشت اور دوا می عطیات ملے ہیں جس سے غرض یہ ہو کہ اس ملک کے اند رتعلیم کوا ور زیا وہ ترقی ہو۔ لیکن حال میں یہ افوا ہ اُڑی ہو کہ بیتا ہو گہ ہو سے تعلیم کا خرج کم کیا جا اس کے واس افواہ سے پہلک کے دلوں میں گونہ اضطراب پیدا ہو گیا ہے۔ میری رائے میں گوزنٹ کو اس با ب میں میلک کو اطمینا ن و لا تا اضطراب پیدا ہو گیا ہے۔ میری رائے میں گوزنٹ کو اس با ب میں میلک کو احمینا ن و لا تا جا ہے۔ کی خرورت ہے کہ گوئسی اور مدمیں تحقیقت کردی کیا یا خروریات کو اس امرکا لفین و لانے کی خرورت ہے کہ گوئسی اور مدمیں تحقیقت کردی کیا یا خروریات کو اس اور کا لفین و لانے کی خرورت ہے۔ میروگرام میں کسی قسم کا ہرج و اقع تہ ہوسے دیا جائے گا۔

ہما رے ترجوانوں کی بورپ س تمیاتعلیم کی اسانیوں کوسلی شکیا ماسے -جیسا کرآپ کومعلوم سے ہمارے ہا تعلیم<sup>ن</sup>سواں کامسئلہ نمایت ورجیروشوا رپو*ں ہے* لِسُوالِ الْمُرْتِ وَمُعْتَلَفَ مِقَامات میں ان وشوارلیوں کی نوعیت مختلف ہے۔ تاہم بعضامتر مَشِّرِک یعی ہیں مثلاً ما ہراستا نیو ں کا ہر میگر فقد ان ہے ۔ لہٰذا یہ ضروری ہو کہ اول استانیوں کے پید اکرسے کا انتقام کیا جائے۔ اگر پرنہو توعور توں کی تعلیم کی رفتار نہا ہے سست رہے گی۔ ہا رامقصری بيوناچا سيئ كرسلان استانيان كانى تعدادى سى بيوغ سكين الرشكل يرسي كممعلى ميشاخيتا ركرست کے سائے بہت کم لوگ آیا وہ ہوتے ہیں۔ میری قطبی رائے ہے کہ بہی اس طبقہ کی جانب توجر کرنی چاہئے حسسے اُستا نیاں پیدا ہوتی ہیں اور اُس کوٹر نیٹاک عال کرسے کی ترغیب وینی چاہئے گران کو تعلیم فینے کے سے جلد آپ کواستاینوں اور شاگردوں وولوں کی فزورت ہوگی-لہذاان میں سے ایک کے بنے یعنی اُستانی گری کے بنے ہمیں مشروع میں غیر مسلوخوا تین ‹ مُتَلَّا بِرسمو یا عبیها میکو ریکھنا پڑسے گا - اگر ہے کا م شست خرور به دکا گرعده کوشش اور استقلال کی شدید خرورت بی اس جانب عشیلیا حفرت بیم مهم به يحويا ل قارم برها على من مسترسيد كمر است حسين صاحب سے لکھٹوميں ایک پر دہ کا اسکول قالم کر رکھا تھے آ یک ا مرفتم كا مدرسه على تمرط ه بين جا رى بي و دو حوصله مند خواش سن ايك مدرسه كلكية من جاري كرركها بي ويخو تحق ال ہے۔ اس بارہ میں بنیاب میری رائے میں سب سے آ گئے ہے اور شیمے امید ہو کرکبئری کھی ہیجے انہیں ریسکا یماں پر دہ کا حِنْ می کارول ہے ہوا س سے کم سن لڑ کیو ں کی تعلیم میں بہت مرد ملیکی ۔ مجھے افسوس ہو کہ مرزا اس معامله مين بهيت ليصيري بحر اگرجه و ما نُ بهويرت شرينينگ اسکون امي ايك تعليم گاه موجو د بحراية بک تام تروسائل قوم كى غرب بيجيون كوا تبدائى تعليم دين يرمون كُ كُ بين -اس مركم تعليم كرية سي لهبت ومتواري نيس برسكتي تو كرتعليم نسوال كي جانب كورترنت كوهي توجيري سروست مي أوتزنت كي غرستدیں اس قدر ورخوم من کرسے براکتفاکر ماجا ہے کہ وہ موجودہ تر تاتہ بدارس کی فیامتانہ ایرا دفرائے اور صورین کم از کم ایک بردہ کول مکتمر ر لیائی سے لئے قالی کرتے مکن ہو کہ کلاسوں کے بیر ہونے میں کھے وفت عرف ہوجائے گا۔ لیکن پرنچر یہ اس تا لی ہوکراگر اِ تبدا میں اس پرنھوڑ ا عرف بیا بھی ہوجا ہے تو مفالقة لهيئ - اوربر رئيسيدن من التابيون كي شرينك كم ين مارسس موسع جاستين-م آپ جانتے ہی کرسلم دینویٹ کامئلہ شورہ گورنمنٹ ہی نے ہوسکتا ہے د دے سکتے ہیں اور البی سیاه ترسی کرسکتے ہیں جو ہاری رائے میں قومی ترقی کے لئے ہوں

حدیث شریعیٰ میں صاف وارد ہو کرعطیہ ہے کروایس لینا کو یا اگلی موئی چیز کو نگلنا ہے۔ اس مبارک قول سے معدم ہو تا ہو کہ اس فعل کو اسلام کس قدر نفرت کی نظرے دیجتا ہے۔ مجھے تیقیٰ ہو کہ اب مجی عام رائے قوم کی ہی ہو کہ ہم یو تبویر سٹمی کو حاصل کرے کی کوشش کریں جس سے ہمارا مدعا پر آئے۔ بھا را مدعا یہ تھا کہ آزادا ور خود مختاریو تبویر سٹمی علی کرط ھیں قائم کی جائے جس

ى مىتقىق بېول-

ہم گوئننٹ سے اس مقدمہ میں خطور کتا بت کر رہے گئے کہ مہندویونیور سٹی کی تخریک پیڈا ہوگئی۔ اب بیسئل کرحیب کہ بنا رسس مہندویونیورسٹی ایکٹ منظور موجیکا تواس کا کیاا نثر ہما ری امیدو پر ہوگا۔

اقرل بیسوچیا چاہیئے کہ اس بھم کو گوئینٹ سے کچھ گزارش کرنا باقی ہے یا نتیں۔ کیا بنارسس ہندویو نیورسٹی ایکٹ سے ہماری یونیورٹ کا کھی تعیار کردیا ہے۔

یں ہے بنارس سندویونیورسٹی ایکٹ اورسلم یونیورسٹی کے متعلق خطوکتا بت کوبغور سرما ہی۔ میری نظرین شکل لاحقہ کی اصل وہ بعض جلے ہیں جو سر ہا رکورٹ ٹیلرے خط بنام راحیب مرصور آیا۔ مورخہ ۵ استم سے الداعیں درج ہیں وہ یہ کرسلہ پونیورسٹی فونڈلیش کمیٹی کے وفدسے وہ اس شرط پر
ماتات کریں گے کہ وہ اس بات پر قانع ہوں کہ مہذہ ویو نیورسٹی کے اصوبی سئلوں کے متعاق ہو فیصلہ ہوئے

ہیں اسی نبا پران کو بھی ایک چارٹر داجا زت نامہ ، وسینے کی درخواست کی جائے۔ اس سے برسم اگیا

کرمہند ویو نیورسٹی کے حامیوں اور گوئرشٹ کے ابھی تیا ویز بین سلمانوں کی شرکت نہ تھی۔ گرمہند دکوں کی
مساعی سے بست میشیر مسلمان اپنی او تیورش کے سانے کوشش کر دست سے اور اگرچیسلما توں کے امزام
مساعی سے بست میشیر مسلمان اپنی او تیورش کے سانے کوشش کر دست سے اور اگرچیسلما توں کو خیر
مسامی سے بست میشیر مسلمان اپنی ایک سے شرائط کوشلم کرنا ہوگا۔ تاکہ اس ایکٹ کے سے بنی سالونوں کو خیر
ایکٹ میں داخل تھل کروسے جائیں۔ اس قیاس مرنا مبین قوم سے سمجھا کمان سے ساتھ شورسلوکنیس کیا گیا
اور اعفوں سے تھیلم محمر سے بویر و اسپے نبوں پر مہر لگا کر اور ہاتھ یا کوس بڑیاں ڈال کرجہا
اور اعفوں سے تھیلم کی مرب کے بروبر و اسپے نبوں پر مہر لگا کر اور ہاتھ یا کوس بڑیاں ڈال کرجہا
میشین ہو کہ مرب ہار کورٹ شامر کی حراد بیقی کہ پیسلم و بارہ غور و لواغ الے کابل نہ رہا۔ اگر معتبقت میں
میشین ہو کہ مرب ہیں موجھا کہ گورشٹ آف انٹریا ایسی بہت دھرمی کرے کابل کا کہ انسانہ کو کورشٹ آف انٹریا ایسی میسی کورش کے اس کو بالکلید سامی کورس کیا
موجوں کی میس نہیں موجوں کو کورشٹ آف انٹریا ایسی بہت دھرمی کرے گی

 ا نرحینرصور توں میں علی گرط ہے کی حسد و دسے باہر بھی بڑے گا۔ اکٹروں کا خیال ہے کہ اس توقع کو ایک عدت کو رنست بھی تو ہے گا۔ اکٹروں کا خیال ہے کہ اس توقع کو ایک عدت کو رنست بھی تقویت دے۔ خیر کھیے ہوا س کا سنب معلوم بنیں ہوتا کہ کیوں ملمان یا ہت وہ کہ اپنے خاص خیرے سے یو نیورسٹی قالم کرنے سے سے سے سے معتوم ہیں توان کو یہ کھا جائے گئے ہوا سے قیار کی مستقد ہیں توان کو یہ کھا جب کم مجور ترہ یونورسٹیاں بعید ہے کسفورڈ اور کیمبری سے طریقہ بر ہوں اور نمائس طریقہ بر سس کو اب تاکہ خود کورکنسٹ آف انٹریائے قیول کیا ہی۔

یں جانتا ہوں کرمناسب مدو دسے باہر دورو ورکے کا بحوں کا امحاق موزوں تہ ہوگا۔ ادر یہ قابل غورامرہے کہ علی گرم یہ یونیورسٹی کا وائر ہُ اقتدارکس صدتک ہو اور اس طریقہ برکیوں گوزمنط سے

سلسلهٔ جنیاتی دی جائے۔

وستورالعمل کے متعلق سرہا رکورٹ شہارے ہند و پونیورٹ کو جی کے انحاق کے افتیارا کو بنارس سے محدود کیا ہے۔ سارے ہند وستان کی پونیورٹ کہاہے اور انھوں ہے اپنی تقریر میں اس کی وجہ سمید ہیں بتائی ہو۔ علی گڑھ کی پونیورشی می لفتیناً سا رہے ہندوستان کی پرنیو رسٹی ہوتی ہائی جس میں ہندوستان کے تما م صوبجات سکے مدرسون اور کا بچوں کے طلباء شریک ہوسکیں۔ اور جس کا انتظام مختلف صوبوں کے تما م صوبجات سکے مدرسون اور حین کی رہ نمائی وہ حضرات کریں ہے جن کا علی گڑھ بین ہوگا۔ اور جس کی رہ نمائی وہ حضرات کریں ہے جن کا علی گڑھ بین ہوگا۔ اور جس کی رہ نمائی وہ حضرات کریں ہوگا۔ علی گڑھ بین ہوگا م حضوں کے قابل تریں اوک علی گڑھ بین ہوئی کہ انہوں ہے۔ اس کے وائس چالسار میہ ووالیں جب انسار اور خالباً چالسار کمن ہوؤہ علی گڑھ سے با ہر کے مقاماً متا تغیب سکتے جائیں۔ ہاں گو کہ خو در سے کہ وہ علی گڑھ کے جب کسی گئی حضر است مثلاً الا آبا و ۔ لکھنڈ و وہ سے باہر سے ادا کین ہوں ہے۔

میمیده نین بوکر اکا برقوم اور لایق و فاضل عقرات بن میں عهده و اران گوزشت می بهوں گے۔ جن کی پیشمندی نوش اعتبقادی اور و قاداری میں لمحریم کے لئے کسی کومشینیں ہوسکتا بہاری دینوں میں موعود ہوں گئے۔

لین پوں کہ گوزننٹ سے ہاری یونیورٹی کی ڈگریا ہ اسلیمرے کی درخواست کی ہاتی ہے۔ اور خود کو نینٹ ایک فیاضا مناطیہ دے گی۔ گوئنٹ کو مداخلت سے کسی تسدر اختیا رات خرور ہیں آگم اس کو یونیورٹی کے مضایب سے اطمینان ہو۔

ين غرب واتف بون كراس بل برايك يه اعتراض بوسكما بحكنو د گوزنث اليي يونور تيونيون

ڈ گرئی سلیم کرتی ہے۔ نگرائے کوئی قلی اقتدار تہیں۔ فرض کرو کہ گونمنٹ کی رائے اس معاملین شاسیے ہے اور میں اس سے اس بات کے کہنے کی ہے اُت کرتا ہوں کہ اس کو یہ باتے کیم کرنا چاہیے کہ گورنمنسٹ سے یاس جیندا تنتیا رات مرافلت کے رہیں

علی سوال بیرہے کہ یہ اختیا رات کس تھی ہے ہوں اور کس شکل کے ہوں اور بقیناً ہم ہس معاملہ میں رائے زنی محصتی ہیں۔ یہ لمی چیندلوگوں کا خیال ہو کے حب تک گوئیزٹ کو اقتدار مداخلے ورمعاتنہ نہ ہو تو حذو مختار درس گا ہوں میں اور کا بحوں میں بغاوت مے کیے سیلنے کا اندلیتہ رہتا ہی۔

پہر معساوم بنیں کہ اسی خیال سے بنارس مہند ویونیورسٹی ایکسٹ یں گوئرنٹ سے اس قد اختیار ہے اسپنے ہاتھ میں رسکتے ہیں۔ بیر آپ لوگوں کو خرور واقع ہوگا کہ بنارس ہند ویونیورسٹی یاسلم دیورسٹی کے متعلق اس قیم کا کمیان تنو ہو۔ بیولوگ یو بیورسٹیوں سے کام سے قعم وا دہیں اگران سے بغاوت ہوئی ممکن ہو قومیری رائے ہیں بغاوت محض ایک بے معنی لفظ ہے ریب سجیح گراس میں شہر تنیس کہ یہ اندلشہ بعض علقوں میں فرور موجود ہو گر اس کی محافظت بغیران خت قو اعد کے بیوبنارس ہند و پونیورسٹی بعض علقوں میں فرور موجود ہو گر اس کی محافظت بغیران خت قو اعد کے بیوبنارس ہند و پونیورسٹی ایکٹ ہیں رکھے گئے ہیں کافی طورسے ہوسکتی ہی۔

یں بیتین کرتا ہوں کہ آپ کو اس امر سے تسلیم کرسے میں کوئی وشوا ری بیش نہ آ سے گی کرلفٹنط کوئے یا گورٹر ننط آفٹ انڈیااک وافرافتیا را ٹ کا ہے جا استعال نہ کریں گی جو ان کے لئے محضوص کیج حاکمیں۔

دیمتیت میں نہیں مجھتا ہوں کہ کھی الیا آتفاق ہوگا۔کہ ہند و اور سلم لونیو رسٹیوں کی روکدا دمیں گورنمنٹ کو مداخلت کی خرورت واعی ہو گر محدلوا ورد و سری طرح سے اندیشہ ہیں جن کا بنوت علی گر طوکا ہے گی تاریخ سے متاہ ہو تعیق لوگ وائرہ یو منورسٹی میں اسیسے بھی ہوں سکے جو اختلاف رائے کو ذاتی ریخ و شکایات پر شخول کر ہیں گے اور اس یات کا خوف ہو کہ حب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اراکین آرا کی گرفائش ہوتے وہ و فاواری کے یو نیورسٹی فیصلہ سرر مضامندی نہ ظا ہر کریں گئے۔ بیں جو کھے اقتداما کی گرفنٹ کو دستے جائیں -اول اس یاست کا خیال رکھا چائے کے زود ریخ حضرات کو کا ر روا تی کی گوائش نہ سلے۔

مهم سب کومعلوم سبے کر گفتشٹ گور نر مالک متحدہ بہت ہی عدیم الفرصت ماکم ہیں اور بنارس میندویونیورشی ایکٹ کے مطابق جو و میع اختیارات اُن کو دسیئے گئے ہیں یا تو وہ سکار رمیں سمجے یا ان کی تعمیل کلکٹر یا کمشنریا سکر ٹرسطے سکے عہدہ واروں سکے ہاتھ ہیں آجا و سے کی اوران کاعمل اسپنے کی درجہ کے ماتھوں کی ربورٹ پریاد نیورسٹی کو نسل کے غیر معلق ارکان کے بیان بر مبنی ہوگا۔ قطع نظراس بات کے کہ وزیٹر یا گورنشٹ آف انڈیا اپنے اختیارات کو بے جا طورسے استعال میں لائے گی۔ کیا ایسی یونیورسٹی کے شایان شان ہے کہ ایک غیرشخص کی رائے سے اس کی روئیدا دکی تمینے ہوجا وے علاوہ اس کے بلحاظ اس امر کے کہ بیرآل انڈیا یو تیورسٹی ہوگی۔ کیا آپ کی رائے میں یہ تریا وہ ترمنا سب معلوم ہوتا ہو کہ یہ تمام اقتدارات جناب حضور والیس ما معلی کردھ۔ کی رائے کے نظام ما حدیث بادر کو تفویش ہوتے۔ ان سے علاوہ و پیکر اہم مسائل کو رہے۔ کونسل در مینٹ کے نظام اور آئی اور اُن اختیارات کے متعلق ہیں جن بیرقوم سلانان اور علی گڑھ کا بچ کے مخصوص حالات کی روشنی س غور کرتا ہی ۔

میری رائے بین ملی بو نیورسٹی کے متعلق بیسنے جو کچھ گزارسٹس کی ہواس کو ترنظر کوکر گورنمنٹ آف انڈیا سے عضدا شت کی جائے جو ہائے جدید ایج کمیش ممیریں مجھے امید ہے کہ موجودہ مسال کی نسسیت فیصلہ کرنے میں گزشتہ واقعات ان کے سدّر او نہیوں گئے۔

اورمیرسے خیال میں اس سے بیٹر کوئی کام ایسا نہیں ہوجس سے نود حیدر آبا دیں اور

عمومًا جنوبي اورمغربي عصرهات ين قوم كي تعليم كوترتي بهو-

معنور نېر پائنس نظام گورنمنٹ کی لا جه اس مقدمه میں موزوں اور مود با خطور پرمیندول کو آنا جائے۔
معنور نېر پائنس نظام گورنمنٹ کی لا جه اس مقدمه میں موزوں اور مود با خطور پرمیندول کو آنا جائے۔
امور عالم سے
اللہ مورع الم سے - آپ اس بات کو خوب محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کو ایسے دسیع اور مشکل مسائل در میٹی ہیں جن محد مناسب حل ہوسے پر قوم و ملک کے مستقبل کا وار و مدا رہی۔ یہ ہاری تقلیمی کو شنوں کی انبدا ہو۔

فلاصہ بیہ سے کرقومی کاموں کامیدان سے پایاں ہوتی یا در کھوکہ دینا کے تاہ حصوں میں سلمانوں کے کارہا کا میا اور کھوکہ دینا کے تاہ حصوں میں سلمانوں کے کارہا گھوں کا دیں بھور کیں۔ اندانی بیدا واردں بین جیالی ان کا شعار ہو۔ وہ جیشہ غلافا فیدات اندانی بیدا واردی بھیر کی بیند خلافا فیدات اندانی کے دیسید سرج میں اور شکل سے شکو کام بھی سلس جدو جد سے دیداکے دیدا کھور اللہ میں اور شکل سے شکو کام بھی سے میان وجھتے تھوں ہے۔ انجام کو بہر نیا کر جور اللہ میں ہور جد سے کہاں سکے متعلق خلاف تعام دیمی کی توفیق عطافر ما و سے ۔ آئیں۔ دعاہ کہاں سکے متعلق خلاف تعام دیمی کی توفیق عطافر ما و سے ۔ آئیں۔

- Charles Contraction of the Con





خان بهادر سر میان منصد شفیع صدر لجلاس سی ام (علي تده سند ۱۹۱۹ع)

اجلاسی

(منعقدہ علی گڑھ لاا وارع) صدرخان ہما درسے میبال محرشفیع بیرسٹرایٹ لاکے سی ایس آئی

### حالات صدر

سر محد شیفیع ، مولوی رفیع الدین برسشرای لا بیک و قت زیرتعلیم تص - بد مین سن اتفاق بے کہ مذکورہ الاكروب جب انكت ن سے كامياب موكرمند وستان كولوثا اور سرايك نے ونبائے على ميں قدم ر کھا تو ان میں سے سوا سُے مولوی رفیع الدین کے پاقی تمام افراو آسان شهرت پرید رکا ل بن کر یکے میا*ں محد شیفیغ* انگلتان جانے سے پہلے وہین اور ہوشمند طلبہ میں شار ہوتے تھے اخبار بینی او مضمون بھی ریسے ان کوخاص شوق نظایلک معاملات میں وہ اسی وقت سے وکیبی یینے کے قابل نظراً ستے ستھے جبکدان کے مضابین یا سر، شریبیون ہسلم ہیرلڈ، سول ینڈ المیٹری گذش ہیں شائع ہوتے تقران كوتيام أنكستان مين بمستدرين موسائلي في لمي ولان روكر أنفول في اسپيمقصد حيات میں ترقی دینے کی اور کامیاب ہونے کی پوری کوشش کی ان کی کتب بینی مذصرت نصاب تعلیم س محدودتهی ملکه اُنهوں سنے برشش کانشٹی ٹیوشن ا ور برٹش پولیٹیکل لائف پربھی غورکیا تھا ا ور اسٹ مبحث برجود خبره كتا بی شكل ميں موجو د تھا اس كونھى سر تظلمعا ن اُنھوں نے دىكھا تھا۔ وہ داللعوام کے جلسوں میں شوق سے جاتے اور اس کی محتوں اور نقر ہروں کو غورسے سنتے تھے میامی مجالسس میں تعبی ان کی شرکت لا ذمی طورسے ہوتی تھی اسی زما ندمیں مسٹرحبدالرحیم نے جواب سر عبدالرحيم ميں اور اس و فلت مسطر شفيع سے بيشير طلب ميں شامل تھے اپنے مکان پرعاب محر کے داخین اسلام المندن ) کی بنیا و قامیم کی اس وقت اس انجین کے صدر نو ومسٹر عبدالرحیم نائب صدر سید على المام مسر محدمشاه وين مولوى رفيع الدين مشرحسن مام اورمشر ورشيفيع مبرقرار يأك تفي أخرس ر شرعبدالرحیم مشرستاه و بین ا در سیدهایی ا مام کی وانسبی کے بعیدمشرستی انجین مذکور کے صب پر ر

منتخب ہوئے۔
اگست سلونہ عیں میاں صاحب موصوف بیرسٹری کا ڈیلومہ نے کہ وطن آئے اور
اکمو برسلونہ عیں آ نہوں نے ابوشیار پور) کے صلع میں وکالت شروع کی موں اور
ہوشیبار پورسے لا بھور آئے اور حیفین کورٹ میں پر کمیں شہر وع کی رجینتیت خوش بیان مقرراد المجھے قانون واں بونے کے بہت چلدان کا شارچو ٹی کے بیرسٹروں میں ہونے لگا حتی کہ موں اور ایس نیجا ب جیعین کورٹ بارا بیوسی الشین کے سیکرٹری منتخب کئے گئے شنواع میں خطاب خال بالین نیجا ب جیعین کورٹ بارا بیوسی الشین کے سیکرٹری منتخب کئے گئے شنواع میں خطاب خال بالین کی مینتو بین نیجا ب جی کے شایدہ ہونے
میں نیجا ب جیعین کورٹ بارا بیوسی الشین کے سیکرٹری کی گئے شنواع کو سیار کورٹ میں میل فوں کے نمایندہ ہونے
میں نیجا ب جیا کھوں سے نماطی ہوئے۔
کی حیثیت سے انھوں سے نماشت کی جنوری سلالا کی میں امیرس لیجی لیٹوکون کے ممبنے ہوئے۔
وراس کا خاسے دست کی میں میں گئی آ تھوں سے کونسلوں میں دہ کرملی اور قومی فدمات انجے آ

عینے کی کوشش کی طلالمام میں یا نی کورٹ مدراس کی عارضی علم کو قبول کرنے کی ان سے مرحواست كى گئى من كى منظوركرتے سے أنفوں نے الكاركروماتھا ينا الله ومشاہ الله ميں بنجاب بارا بيوس ایش کی وائس پرسیشینسسی اور پرسیشه نشی کی قدمات جلیسله اُنهوں نے ابنی موری کامیاب میشیر و کالست کواتجام دسینے اور اس کے متعلق بہت سی غرتوں اور مناصب کوسطے کرنے کے بعد جولا ڈی والا اع میں سرسٹکرن کا ئیرکے متعفی ہوجانے سے گوزمنٹ اختیا کی وزارت نعلیات کے عہدہ پر میروز کئے گئے بیانچہ متبعلیات ویپلک ہیلتھ کا ''فس''حزسلیا شاء کک ان کے زیز گھانی رہ بعدا زاں و گور است الديائے ممبرقا نون قرار پاستے جس کی ميعا ديالاحن قرابيبرك كي بے عدستابش ورحاكمان اعطے میں کا فی ہرد ل عزمزی عاصل کرنے کے بعد ارحنوری سنتا ڈاء کوختم ہوئی اپنے پیشہ و کالت کی مضرف ا ورسسر کا ری جمدوں کے مثاغل کے علاوہ سر موصوت مختلف زمانوں میں اور مختلف اوقات میراکثر قومی انجننوں کے بین کا تعلق خوا ہ پنجاب سے تھا یا و گیرمقا ما ت سے ان کے سرگرم معا ون اور رکن سب قومی تعلیما ور قوم کی سیاسی زندگی سے ان کو بمبشتشقیت را اقوم کی تعلیمی ترقیمیں نہ صرف خیالا سے مدد کی ملکہ اکثر موقعوں پرسلم یونی ورسٹی علی گڑھ کا اج اور انتمن حاست اسلام لامورا ور و گرمفیب انسی این اسی از دن سے معا ونت کرنے میں کوتا ہی منیں کی بروشیار پورسی انموں این پرکٹیس کے ابتدائی زمانہ میں وہاں ایک مفید انجن اسلام فائم کی تھی عرصة تک وہ عوداس کے اثری<sup>ی</sup> جنرل مسبکرٹری میں بین جین میں ایسوسی الیشن لا ہور کے وائس پریسیڈنٹ انجن حایت اسلام لا ہو<sup>ر</sup> کے صدر اول انڈیاسلم لیگ کے وائس پرلسیٹنٹ اورٹ فلے سے سائل او کا صوبہ پنجاب کی پرانشیں مىلملىگ كے آنرىرى جزل سكوٹرى سے- انئیں كے زاتی اثرا ور كوشش سے صوبہ فیجاب كے ہرضلع مين فأسرك ما مركب فا ميربوني -

مبال حمر شفیع انڈین نمشن کا نگرس سے ہمیشہ علی و سہد لیکن حب انٹیکو جسیمیں فورڈ رپورٹ نگری کونسٹی طی میں میں میں میں انٹیکو جسیمیں فورڈ رپورٹ نگری کا کونسٹی طی میں میں میں میں ہوائی اور شاخل میں کا اخریث کے دو وصول میں ہوئی انہوں نے ماڈریٹ کا نفرنس کی نا کیدکی حس کے صدر سرسریندرونا تھ بنری تھے اور جس کا اجلاس بمبئی میں ہوائی اور یہ میں نمول نے ذیر وست مضا بین کا اور یہ میں کی کونسل کے ممبئر تحب ہوئے جس کے بعد انہوں نے ذیر وست مضا بین کا ایک سالہ قائم کیا اور اُن کے ذریعیہ سے اس ملک کے بوروہین ، افیشل ، نان آفیشل اور ایٹ ایک سالہ قائم کیا اور اُن کے ذریعیہ سے اس ملک کے بوروہین ، افیشل ، نان آفیشل اور ایٹ نیس میں میں میں میں میں میں کی کہ وہ آنہوں نے تعلیمی معاملات میں بھی دا جبی لینی شرق عکرہ می تھی ۔ زند گی سشر ق کر سے کے ساتھ ہی اُنہوں نے تعلیمی معاملات میں بھی دا جبی لینی شرق عکرہ می تھی ۔

جس وقت ہوشیا رپوریں آنہوں نے انجن اسلام فایم کی اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ انجن کی اُشر سے ایک سلم افی اسکول فایم کیا جائے ہے۔ یہ اسکول گوان کی ہوشیار پور کی موجود گی میں قایم نہ ہوسکا تا ہم ان کی کیجی خواہش البعد کے زمانہ میں پوری ہوئی اور غالبٌ سن قواج و فارالدولہ و فارالملک مولوی مشتاق حمین مرحوم آنریری سکرٹری مدرستہ العلوم علی گڑھ سکے ہاتوں سے اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا اس جاسے میں میاں محد شفیع کو بھی خاص طور پر الح لیان ہوشیار پور نے مدعوک تھا۔

مع ۱۸۹۹ میں وہ پنیاب یوتی درسٹی کے فیلومقرر ہوئے اپنی تمام غیر سر کاری حیثنیت میں میاں صاحب اس وقت تک پنیاب یونی درسٹی کے قبلوسے جب تک کدایگرز کلؤ کونسل کے ممبر مربر کئے۔ میاں صاحب اس وقت تک پنیاب یونی درسٹی کے قبلوسے جب تک کدایگرز کلؤ کونسل کے ممبر مربر کئے۔

اس کافی زمانہ میں وہ کا لجانیکش کمیٹی کے متعدد مرتبہ ممبر سے علاوہ ازیں وہ کا لج فیکٹٹی اور لا کالج کمیٹی اور سنڈ کیمیٹ یونی ورسٹی کے سیکرٹری مقرر ہوتے ہے۔ یونی ورسٹی کے ساتھ بہ قرسی تعلق ہی ستھے جو گورنمنٹ است انڈیا کے تعلیمی ممبر یونے کی حیثیت ہیں ان کے بہت کام اسے۔

ان کی پبلک اورسسر کاری خدمات کے اعترات میں جون کنا اور میں ، آئی ، ای اور کیم جنوری کنافیاء میں کے ، سی ، انسیں ، آئی کے اعلیٰ خطابات ان کو نے گئے۔ واقعات مذکوراس امر کے شاہدیں کہ سرموصوف اپنی فاہلیت ، متعدی ، فرہائت کی میاب ہوئے بینیہ وکالت میں و میں اور سے اس اس اس کو میاب ہوئے بینیہ وکالت میں اور شہرت کے ساتھ اُنہوں نے کا فی دولت پیدا کی سسرکاری خدمتوں پرا دی ہے اونی جگہان کی اور شہرت کے ساتھ اُنہوں نے کا فی دولت پیدا کی سسرکاری خدمتوں پرا دی گئی ہے اونی جگہان کی میں عزیت افزائی کے بار ہا موقعے ان کو شیع کے ساتھ اس میں جس مرتب اور فی ورسٹی کی طون سے ایل این جی عزیت افزائی کے بار ہا موقعے ان کو شیع کے ساتھ اس میں میں موصوف نے کئے شاحت انجمنوں اور سوس میں اور میں کی افزائدی ڈکری کی کئی خلف تو می مجال سے دو صدر بناستے کئے شاحت انجمنوں کا فرنس کے صدر کی اعزائری جمدے ان کو بیش کئے ہوا پڑرس سرموصوف نے مسلم ایج کیشن کا فرنس کے صدر کی عاص طور پرکوش کی تھی اور زما نہ موجودہ کی رفتار سے بیاں سے تعلیم نہ کور کی خوا بیش کو قوم کے ذہن شیس کرنے ہیں خرن ہیں تا کہ تعلیم نہ کوری خوا بیش کو قوم کے ذہن شیس کرنے ہیں خرن ہیں تا کہ تعلیم نہ کوری خوا بیش کو قوم کے ذہن شیس کرنے ہیں خرن ہیں تو ہو کہ کہ کیا رہ برس بینی اس تعلیم کی ضرورت تھی خلا ہر کو کہ آج اس زمانہ سے بدرجہ ایس تو اور خوا ہوں کی تھی جہاں ہم کیا رہ برس بیلے کھڑے ہوئے گئے "ہم نے کیا سے نا اور کیا عمل کیا باس کا جواب زمائنہ تنقس نے کا

# ترجم خطر صارت

حفرات احب و تست میرے نها میت مغرز و وست صاجزا ده آفیاب احدفال صاحبی آپ کی سنٹرل اسٹینٹ کا سنٹرل اسٹینٹ کی اس خواہش کی مجھے اطلاع دی گیمل کا نظریا جون ایجوئشل کا نفرنس کے تیہوی سالا نه اجلاس کی صدارت فبول کر ول تو میں نے خیال کیا کہ یہ اعلی اعزا زجو میرے سامنے پیش کیا گیا ہوا کی تعلیم میں ( بلاست بیجس کا مرکز و منبع علی گراه ہری قطعی ثبوت ہے اس امر کا کہ نیجاب نے مسلم توں کی ترقی علیم میں ( بلاست بیجس کا مرکز و منبع علی گراه ہری فطعی ثبوت ہے اس امر کا کہ نیجاب نے مسلم توں کی تعلیم میں اور بلاست بیجس کا مرکز و منبع علی گراه ہری فرا مارے خو و مربراتعلق اس غلیم الثان کا نفرنس کے ساتھ وسم براق کہ ایس کی تعلیم کی حارت ہو تعدیرا سی اسٹر بھی ہال میں مسٹر سیدھ و و مرحوم نے ایک نهایت ہی واحب کی کومسلما نوں کی عبلیم میں دیا تھا جو منبی اس نمایت بیش قبیت تو سیع نیظر ثانی کے بعد اُس نهایت بیش قبیت تو سیع نیظر ثانی کے بعد اُس نهایت بیش قبیت تو سیع نیظر ثانی کے بعد اُس نهایت بیش قبیت تو سیع نیظر ثانی کے بعد اُس نهایت بیش قبیت تو سیع نیظر ثانی کے بعد اُس نهایت بیش قبیت تو سیع نیظر ثانی کے بعد اُس نهایت بیش قبیت تو سیع نیظر ثانی کے بعد اُس نهایت بیش قبیت تو سیع نیظر تانی کی شکل افتیا رکی حب کا نام " ہند وستان میں اگر مزی تعلیم کی تاریخ ہیں یہ وہ مبارک عمد تھا تعدید کی شکل افتیا رکی حب کا نام " ہند وستان میں اگر مزی تعلیم کی تاریخ ہیں یہ وہ مبارک عمد تھا

چبکه علی گراه ترخو مکیپ کا بلندیا بیر با نی حبر کی بانگ در ایتے سلما نان بهند کو موبت نماخواب سے بیدارکیا اورص کے زیرے یہ ہم میں سے اکثر کو پیلک لائف کا پہلا سبق پڑھنے کامحن رحاصل ہوا ہے ہما ہے ورمیان موجود تھا۔ دنیا کی تاریخ میں فو می تخریکوں کے بیندہی ایسے بڑسے بڑسے رہنا گرسے ہیں جنھوں نے خو د اپنی ژندگی میں اپنی مخنتوں کے پہلوں کواس ورحبہ کینتہ ہوتے دیکھا ہو جتنا کہسر سیّدا خدخاں نے دیکھا مرکزی تحریب ہما رہے علی گڑھ کے قومی کا لیج کی شکل اختیا رکر حکی تھی جوا کی بنفس قومی خدمت گزار کی پاک یا و گار کی سب سے بڑی اور کھی ندھٹنے والی نشانی سے نیزاس کا نفرنس کے سالا نہ حلیوں نے قوم کو و ور درا زصوبوں تک میں تعلیمی ترقی کی اہم ضرورت کی جانب متوحیه کزیانمت زنده ولان پنجاب بیلاگروه تھاجیسیتدکے پیمفیش سے سیراب ہوا چانجیہ الخبن حايت اسلام كى شنعد يول كابيتيجي موا كيصوب والعليمي تحرك كالآغا ز موگيا إوراخر كار لا ہور میں اسلامیں کا لیج کی نبیا و فایم ہوگئی ا وراگرجیہ ہما را محترم کیڈرخو و اپنی نر تد گی ہیں سلم يونی ورسٹی بےمتعلق اپنی خواب شیریں کی تعبیرطا ہر تبوت ہوئے بنہ و بچوسکا تا ہم اس عظیم الثان ا قوی تحریک کی سبت اُس کے وطن پرستا مدجو ش نے اُس کے جانشینوں کو ہرا برگرائے کھا۔ یہا نُ نک کیا حنسبر کارمنزل مقصور یا لکل نظریے سامٹے ایکی ہے ۔ گزسشتہ مجیس سال کے اندا ان خطیم الثان تعلیمی مقاصد کی جو کچھ تھی خدمت مجھ سے بّن آئی اُس کا آپ نے جس قیامنی سے اعترا فرما یا ہے اُس کے لئے ہیں آپ کا آ *ڈھرمن*ون ہوں ا ورگو میں ا س ومہ دا ری کے یوحمو<u>رسے جومبر</u> کم زور شانوں پررکھا گیا ہے بخوبی واقعت تھا تاہم میں نے آپ کی منٹرل اسٹینڈ نگ کمیٹی کے ارشا دی تعمیل محض اس ارشا دی تعمیل محض اس امید پر کی ہے کہ آپ ہما سے اس قومی مجمع سے اعزا زکو ہر قرار ریکھنے اور س اُس کے مباحث کو بخیرو خوبی انجام کو بینجانے میں انر راہ کرم مبری ایدا و فرمائیس کئے۔

عالمسكرنك

حضرات! تمام اُن لوگوں کا جو بُرامن وسکون ترقی کے خوا ہاں ہیں خیال تھا کہ امسال کا جلاس کا نفرنس اُن حالات سے بالکی فختلف حالات میں متعقد ہو گا جو گرہشتہ و وسال کے اندام عرصان کو بیش اُستے سے بیں لیکن ایک خونریز حباک کا بزعلیظ خشکی و تری پراپ تک جھایا ہوا کا ورتین برعظ حول کے بعض سرسبز ترین ملکوں کو تب ہ اور دنیا کی بعض سب سے بڑی قوموں مرصان آبادی کو غارت کر رہا ہے اور جو ذرا کع اور قوئی بنی نوع لیشرکی ترتی کے لئے اب تک

مخصوص تھے اُن کو برکیا رکر رہا ہے اور میں سے وہ ممالک بھی ما مون صبحون تبیں ہیں جواس ب مشل اً مَنْ زنی کے مرکز سے دوریں بلانشبداس عالمگرمیبت کی ذمد اری س قوم بر بھینے سیاوت عالم کے خیال میں مست ہو کر مهذب دنیا کوموٹ اور تباہی کی آبلتی دیگ میں جھونگ دیا ہے یہ غیرمکن ہے كدامن اوربایمی اغتبار كی توثیں انسافی معاملات پر اژ سرنو قا یوحاص كریں جبتاك كه برمنی كا و پورس و آنداس در حبرمغلوب نه بوچا وسے کہ وہ وویا رہ د نباکوکسی الیبی ہی بریاوکن حبّگ بیس مبتلا پر سے مند وستان نے اس عام مقبیب میں اور ستیائی اور تہذیب کی تا نیداور انگستان کے اعزاز واقتدا کے برقرا ررسکھنے کی امدا دہیں جو کھے کیا ہے اس نے نہ صرت جرمنی کے بے تبیا و انداڑ وں کو پورسطور پرچیٹلاویا ہے بلکہا سے برطانینه عظمیٰ کی پُرشوکت ملطنت کے اندرایبی چدید تو تیں اور مقیتیں پیدا ہوری ہیں جواُن رمشتوں کواورزیا دہ مضبوطا ورستحکم کر دیں گی جواس سلطنت کے مختلف حصوں کو باہمی المائے ہوئے ہیں حضور ملک عظم کی مسلمان رہا یانے اس ملک سے اندرایسے حالات میں جن کی نظیر خیاکی نایج میں موجود تنیں ہے اور حن سے اس ملک کی کسی اور قوم کو سابقہ نہیں پڑسکتا تھا برٹش نخست و نلرج کے ساتھ اپنی ر واپتی ا ور دائمی وفا واری کاقطعی نیوت پیش کیا ہے مسلما نوں نے تین انکم کے میدان ہئے جنگ پر (حس میں مشرق او فی بھی ٹ مل ہے )جس خوشی سے اپنی جانیں قربان كى بين جس طرح أ كفول في بمندوست في فوج بين اليف بزادان براد افراوث السكة بين جوا س نبعت سے بدر ہما زیا وہ ہے جوا تھیں بڑش انڈیا کی آبا وی میں حاصل ہے خود ماک تھے اند ر اً غصوں نے قانون ا ورامن کی حابیت کی ہے مسلمانان ہندنے بلاشا ئرپرشبہ بہا مربایئر ثبوت کو پہنچا دیا ہے کہاس کا نفرنس الل کے اندریا باہر کسی ایسے وعظ کی اختیاج نہیں ہے جو اُنفیر آس سلطنت كمتعلق أن كے فرائض كى تعليم شے شہرى ہونے كو دوا بني ايك پرفرنكيت تصور کرتے ہیں اس موقع پر میں اپنے اس ملک کے کروڑ وں ہم فرمہوں کی جانب سے اپنے وی جاہ و حلال شہنشاہ کے فدموں پراپنی توم کی پائدار وفاوا ری کے گہر ہائے آپ وار نثار کرتاہو<sup>ں</sup> ا وراینی توم کی ولی تا ئید کا اُس وقت نک کے لئے بقین و لانا ہوں کہ جرمنی کے نبکویا نہ جنوں پرایک مهلک ضرب بیرے جو نوع ا نسان کو آس پرٹ فی سے نجات نیبنے کا واحد ذریعہ ہے حس نے آجیل امن ا ورتر قی کے حملہ ورا رئع کو حکیر رکھا ہے -

مضرات إجس وِنت ايك سالِ قبل اس كانفرنس كاا حِلاس يونا ميں بلوا تھا ٱس وقت ہندو<sup>شا</sup> کے ملی اُموراً س شریفی شخص کے زیز مگرانی تھے جس نے اپنے وور اندلیشن مدتر باریک بینی اور یے تعصب ہمدر وی سے ملک معظم کی رعایا کے ولوں میں ایک خاص جگہ حاصل کر لی تھی۔ وہ زما مذ جں میں ہزامکے بیلنہ لارڈ ہارڈنگ ہندوستان میں بہت انگریزی تاریخ میں ایک وزشاں باپ ہی<sup>۔</sup> مد قع کی جابت نے ہا رہے ملک ہندوسنان کو ایک ملک مفیوضد کی شیبت سے بڑھا کہ و ہسگہ دلا دی ہےجس کا وہ بوجہایتی وفاواری کے متحق ہے۔ ہمارا ملک مدوح کے ظل حایت میں دنیا کی ست مظیم الثان ملطنت میں لینے حقوق کے لحاظ سے میا وی کا شرکب ہوگیا۔اگر میں ان جلوں کا اقتباس کروں جومد مے اپنی مبینی کی ایک خصنی تقریر میں مسرطئے تھے تومیں کہوں گا کہ مب وح بهند وستنان بريجروسه ركهت تنطه بهند وستان كااعنبا دكرت تقصا ورمند وستنان كي أمبيد وبيم ا ورخوشی در بخ میں شرکت تو منتصرید کر برا ندمد وح رسند وستا ن میں غیرست کی تھالک نه رو گئی تھی میٹ تے اپنے اس مقولہ کی بچانی کاعلی تبوت و یا کہ وائسرائے کاسے پڑاکام یہ ہے کہ مند وسترا بیول کی ٔ رزو وُں ا ورتمنّا وُں کو ہمدروا نہ توجیہ سے مُسنے اور اُن کے جذبات اور دلی خوا ہثا ت کاشہنٹا انگلینڈاور برطا ٹیسکے باشندوں کے روبرو نرجان بنے اور اسی طرح اُس کو بیر کوشش کرنی ہے۔ که مهند دمستانی اسهی همدر دی اوران د لی جذبات کوجو خدا کی نظر میں مقبول ہیں اور حسب سے ا تکلیتڈ کے حلدمتا ٹر ہونے والے قلب میں جان پڑگئی ہے اچھی طرح مجین مدوح نے یہ مجھ کرکہ مزار سا كى آينده بهتري مختلف اقوام ميں اشاعت تعليم پرمنحصر ہے تعلیم کو اسٹے زیا نہ حکومت میں خاص نہیت دی معدوح یکے زما مذ حکومت کے ان بین سالوں میں جواس خوفناک جنگ سے قبل گزیسے مختلف صولوں میں ملعلیم ہیں ۱۷۰۰ م ۷۱ م ۲ روید غیر شقل خریج کے لئے اور ۱۷،۰۰۰ م ۱۲ ر رویسیر سالا نہ منتقل خرج کیجے واسط معمولی تعلیمی بجبٹ سے زیا دہ ملا۔ ایسٹ انڈیا کمینی کے شرق زما منه میں مندوستا نیوں کی تعلیم انتظامید پالیسی میں ٹ مل نہ تھی برٹش پارلیمیٹ نے اس اہم ضرورت کی جانب اپنی توجیر سلال کا ۶ میں مبذیول کی اور از را و منابت حسب و قعد سر ہم ایکٹ سر ۵ باب مه ايد امر قراريا ياكة بينون صوبون مي تعليم كم النكم ايك لا كهروبيدى رقم مخصوص كروى جائے اس ايك ف كے ١٠ برس بعد كك كل ٢٠٠٠ ١٥ مروبية عليم كے ليے مقرر ہوا -

ان حالات پرنظرکرنے سے گونمنٹ کی آئیسویں صدی کے شرقع سالوں گی تعلیمی پالیسی اور بیسویں صدی کے شرقیع سالوں کی تعلیمی پالیسی میں تعجیب انگیز فرق نظرا آنا ہے۔ ہم کو لارڈ فارڈ تا کے جانشیں ہے انسرائے کی ذات سے متدوستان کامنتقل شاندار نظر ہی اہنے۔

6 RM 417 K

حضرات! بین اس موقع پرستین بیابتا که ان نفیرات پرجوگوزمند کی تعلیمی پالیسی میں ہوتے است بین مجشکر دن یا موجود و تعلیم کی اتبدائی کلطنت برطا تیدسے جانے کر دن ان مضامین پرکائی بحث ہو عکی ہے ۔ لارڈ ولیم بیاب کی مشہور تیز برمور خراج افروری مستندا است بیلی اور تحصیلی حالت اور لارڈ ولیم بیاب کے عمد عکومت کا اگر زی تعلیم کے شہور از دلیکشن مورخه ، رما پرجر مستندا المسترجمود مرحوم کی کتاب میں جس کا میں بیلے ذکر کر دیکا ہوں درج ہیں ، یہ کتاب تعلیمی معلومات کا نمایت قبیتی معلومات کا نمایت قبیتی لیب ایس اور اسمی کی معلومات پرشند فیرسانی ملیمی کا نفرنسوں کی جو موجود ہ ترما ندمین کا نمایت قبیتی کو سال باب سے اور اسمی کی معلومات پرشند فیرسانی ملیمی کا نفرنسوں کی جو موجود ہ ترما ندمین کا کو سال معلیم ملاک کی معلومات پرشند فیرسانی میں مدور بید

کے ختلف حصّ ول میں ہیں بنیا و بڑی ہے ۔ ان سکوں کوجن پر ہا اسے قومی مفا وکا دارمداً

ہے علی نفظہ نیال سے دیجینا چا ہئے یہ ایک اصول سے جس کومیں نے اپنے بڑے معلم
(سرسید علیہ الرجمنة) سے سکھا ہے اوراس اصول کو میں کبھی نظراندا زنہیں کرنا چقیقی سالح

کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہما ری موجو دہ حالت کی کھیک تصویر ہماری نظر میں بیوکہ ہم کو
ان نقائص کا جو ہما ری فوری توجہ کے مختاج ہیں پورا علم ہو۔ جو نکہ اس ملک میں تعلیمی نرقی

کے لئے بیستمہ ضروری ہے کہ فوم اور گو زنہ سے اس کراس کھی کوسلجھا کیں لہذا بید نما بن فوری
کے لئے بیستمہ ضروری ہے کہ فوم اور گو زنہ سے اس کراس کھی کوسلجھا کیں لہذا بید نما بن فوری
کے سے بیستم میں جو بہا رہے کرنے کی بیس صرف کریں ۔ ابیانسخ منجھنے سے بہلے حب سے
کوشٹ شوں ہیں جو بہا رہے کرنے کی بیس صرف کریں ۔ ابیانسخ منجھنے سے بہلے حب سے
بیماری کا از الدلقینی ہو بیر بات ضروری ہے کہ بیماری کی تشخیص غورسے کرنی جا ہے۔

### موجوده طالت

اب یه و کجبنا سے کہ ہماری موجوده عالت اس ملک کی پرائمری بسکنڈری کوریونیورٹی میں تعلیم میں کیا ہے کہ ہماری موجوده عالت اس ملک کی پرائمری بسکنڈری کوریونیورٹی میں تعلیم میں کیا ہے اوراس حالت کے متعلق بعض ایسے مسائل ہیں جو ہما رہے ہوا وا اور کورئینٹ کے سامنے ہیں مختلف کا کجوں میں تعلیم پانے والے طلبا دکی تعدا و سام میں من حمیل ان تھے بسکن ڈی مدارس میں من حمیل ہو او موجود کو او موجود کو او موجود کو او موجود کو مسلمان شمصے پرائمری مدرسوں میں کل تعدا و موجود کو موجود کی دو موجود کو اس میں مسلمان صرف و موجود کو موجود کو موجود کو موجود کی مدارس میں کل تعدا د

( نوطی ) ان اعدا و میں ارائے اور ارائی ان و و نوں کی تعدا و تاہل ہے گروہ تعدا وجو خاص اسکولوں میں یا خاکی درس کا ہوں میں تعلیم یا رہی ہے تاہل نہیں ہی )
ان اعدا دسے میرصاف ظاہرہ کہ یونی ورسٹی کی تعلیم سی مسلما نوں کی تعدا و کل نعدا و کئی خدا و کل نعدا و کئی مسلمان کی تعدا و کا جن کی عمر میں مسلمان کی تعدا و کا جن کی عمر تعلیم یا نف کے قابل ہے ہے جسم سے زیاد ہ ، کو نو ان مسلمان کی تعدا و کا جن کی عمر تعلیم یا نف کے مسلمانوں کی حالت تعلیم کی اعلی ورجو بی اعدا و میروں بیا طبینان ہے ۔

گوزمنٹ تعلیمی السبی

یا کمینی کرمشهور مراسله مورخه ۱۹ رجولانی تله هماع میں (حس کونعض اوقیات مندوستا<sup>ن</sup> کاتعلیمی عهد نامه کها جاتا ہے) سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تعلیمی معاملات س گورنمنسٹ کوکس قدرحصّدلینا چا سِنے اور رعایا کوکیا کر ناہے۔ اس مراسسلہ سن علیمی پالسبی کے اصول ا وران توا عاب کے بعد حن تعلیمی کا موں کا انصاری یہ طاہر کیا گیا ہو کہ اُگر گومنٹ ا بتدا بی تعلیم کو عام لوگوں کے لئے سبس الحصول کیر دیے توجولوگ یا قوم اس سے نہ یا وہ ہم چا ہیں وہ خود تبروگوزنسٹ یا بلاامدا و گوزنسٹ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے فتار ہیں امدا و کا حربقیر اس لئے فائم کیا گیا تھا کہ نبرر لعیدامدا دی مدارس گوزنسٹ تعلیم کی اشاعت میں عین ہو- پنجیبال کما گیا تھاکہا مدا د کہ طریقیہ سے ن*ہ صرت گونمنٹ کا نن*ماتعلیمی بنیڈ ویسٹ بند ہوج*ائے*گا بلکہ گونشٹ کی اکثر درس گاہیں بھی رفتیر رفتہ باقعبنا موجا نمیں گی یالوکل جا عنوں کے زیرا نتظا م چلی جائیں گ<sup>ری کا</sup>نٹ کارے کی انگرین ایجوئیشن کمیشن شے اپنی را نسے طا ہر کریتے وقت سرریشت رتعلیم اس فرض کوچوصب مشارمرام ایمنه شاء اس کے ذمتہ عائد نفا نظراندا زنتیں کیا- اسی مرا<sup>ک</sup> کے مطابق ڈیا رٹمنٹ کا یہ فرض ہے کہ کالج اوراسکول کھولے جا ویں خوا ہید درس گاہں بطور ما ول ( نمون ) کے ہوں یا مقامی اعلی تعلیم کی ضرور نوں کو بوراکرنے کے لئے ہوں کمیشن کوان اعلیٰ فو ا' کد کا جو مبند دستانیوں نے سرکا رکی درس کا ہوں سے حاصل کئے ہیں پورااحساس تفا- علاوه ازیں اُس نے بیریمن لیم کرایا تھا کەنغلىم کے لئے فائلی کونشیں اس پیماینہ کہ حس گا خیال مراست کی شاہ ہے کا تعلیم کی اسکیم میں تھانمین تیتی ہے اور کارکمیشن نے گوزنیٹ کی آعلی تعلیم سے كنار وكشن بوجاني كموافق اور فخالف دليلوں كوبيان كركے ينتيجه كالا٠ ہماری تحقیقات اور مباحثوں سے یہ صاف بیخہ کی ہے کہ اگریطبیب خاطر کہ بین خواہ ہو نو درس گاہیں سریشتر تعلیم کے انتظامات سے کال کرخا گی انتظامات کے ماتحت کردی مجا

۱۱) ريورك أن وى المين اليجركين كميش طن شاء صفحه ۵ ه ١

دس، البينًا البينًا البينًا سنحر. ٢٨٠

گرسم کسی امیسے طریقیہ کے اختیا رکرنے کے ملئے طیّار نہیں ہیںجی سے بینخوا میں ہو کہ گو نمٹیٹ فوراً یا عام طورسے اعلی تعلیم کے درائع بیدا کرنے سے دست کش ہوجا وے - ہم کو یہ کا الفین به که مندر نزر بالا شرطوب بیرکنی و رسگاه کوسسه کاری انتظام سے تکال کرخانگی انتظام و یدینا مناب ا ورموز وں سبے مگر میر مفصد نهایت اختیا طسسے رفنہ رفتہ حاصل ہو سکتا ہے -ہم یڈیا ور کرتے ہی کہ وانشمندا نہ بالبیسی ہی ہوگی کہ ہرمعاملہ پراس کے واقعات کی میشیت سے خیال کیا جا ویہ۔ جس ونت مندوستناتی شرفا رکی کوئی جاعت کسی کا لیج یاا سکول کو اسپنه انتظام سی مینینه کی خوامش طا برکرے تو گوزمنسٹ بشرطیکراس بات کی کا فی اُمید ہوکداس نیا د لیست علیمیں تجھیے۔۔۔ نقصان ته بهو گاالیبی خوامیش کوفیول کرسے سررمشنه تعلیم کو برابیبی درخواست کوخوش ایر پرکهنا چاہئے اوراگراس کے قبول کرنے میں اس فرقہ کا کو کی نقصان نہ ہو نومنظور کرلینا جا ہے ہوئے گئانٹ كأطرز على البيي ورخواستوں كے ترغيب ولانے ميں ايبانہ ہونا عامينے كد كويا وہ آيك نامت إلى بر دانت او حمو کو اپنے کندھوں سے د و سروں کے کندھوں پڑھینگنا چاہتے ہیں بلکہاس کا طابق ا یبا ہوجس سے یہمعلوم ہوکہ وہ ان لوگوں کوجدا عنبار کے فابل ہیں اور قومی تعلیم کے کام ا ورزیفر میں خوشی سے گورُمتٹ کا ہاتھ بٹانا چا ہیتے ہیں موقع ویتی ہے۔ ہم ہرگز کسی ایسے طرافیۂ کی حس کا اثر اشاعت تعلیم میں روٹراڑ کا نا ہو بیفارشس نہیں کریں گے - صرف اس بھرو سدیر کہ بسااو فات ڈ یا ڈمنٹ کے علیجہ، ہوجائے سے تعلیم کو فائدہ چنچے گا - مقامی جاعت ورس کا ہو ں میں تنفقتہ ۔ گهری ول جیسی کے گی اور خاتگی ڈرا رئع سے بطورا مداد ایسی درس گا ہوں کے قیام اور اجرا ہیں و زیا و ه روبیه مرف کرمے گی مندر حبر قربل مفارشیں کی جاتی ہیں۔ ہم میلے یہ مفارسش کرتے ہیر كەسركارى كالجون اورسكندرى اسكولون كويرائيوپ درسگا ہوں ميں تبديل كرينے سے مقا<sup>مى</sup> ہمدروی ا ور چوکشس پیداکر سنے کی غرص سے یہ منا سب ہو کہ اس مقامی جاعبت کو حوکسی دیسگاہ كاانتظام خوشي سے البينے ماتھ ميں لينا بسند كرے فياضا مذامدا و حيند سال كے ليے وي جائے بشرطه کیه معیارتعلیم اور قیام درسگاه کی کافی ضمانت بعو کمیشن کو بیه اُمبیدتھی که اس طرح گورنمنٹ كى خوابش اعلى تعليم كولل كيم نقصال ليتيائد بوئد رفية رفية يورى بهوجائد كى فريار لمنسك کی درسگا ہیں زیاوہ پرائیونٹ انتظام میں جلی جائیں گی اور گورننٹ کا کا م امدا داورنگرا نی يبرمحدو د بهوجايئے گااوران درسگا ہوں پراختيار سبے گا-اعلی تعليم کی اشاغت زيادہ بهوگی مختلف قسموں کی تعلیم ہوگی اور شسرج میں مقالمہ موجودہ والت کے کفایت ہوگی گونمنٹ نے

رز ولیوشن نمبر ۱ مورضه ۲۴ راکتو پر سشکه ۶ مین کمیش کی ان سفار شول کوچوا علی تعلیم کے لئے ر پورٹ کے نقرہ (۳۰) میں کی گئی ہیں بیان کرتے ہوئے یہ کہاکہ گوزنٹ کمیشن کی ان جا دیز کو جواعلى تعليم سے گورنمنٹ كى رفته رفته دست كشى كمتعلق دورا ندىشى اورغوروخوض سے كى گئى ہیں منظور کر تی ہے۔ یہ سفارشیں گورشنٹ کی اس پالسی کے بالکل مطابق ہیں جو اس رز ولیوشن مے حس سے فریعیہ سے پیکمیشن مقرر ہوئی تھی فقرہ (۱۰) میں مذکورہے ، ، ، ، إن سفا رشواكا رفته رفته مفامي طالت كے مطابق تفاؤ وينالوكل كونميشلوں برجيورو ياكياہے - جيباكرمنواتر نلا مِركِيا گياستِ گورنمنٹ كى مەخوامش مِرگز نىيى كداعلى تعليم كى اشاھت ميں كو ئى شاكاوٹ ہو-برخلات اس کے گورمنٹ اعلی تعلیم کی اشاعت اور ترقی کو اپنے فرم اولین میر خیب ا کرنی ہے ۔ گوزمنٹ کی منشایہ ہے کہ کہ لطنت کے محدو دقت لا تو ہرخانگی ورا کئے سے تعلیم عام کے نیرش عبد میں مدو ہے۔ اعلی تعلیم کے متعلق اور ان مالی فوائد کے خیال سے جو اعلی تعسلیم عاصل کرنے والوں کو ہوتے ہیں طحور نمن<sup>ے می</sup>ج طور ہیں" اپنی مددا ک<sup>ا ای</sup> کرنے کے اصول ہی<sup>ا</sup> عمل کرنا منا سب خیال کرتی ہے۔

عضرات - ان مندر منه بالااحباييات سے جو سركارى قابل و ثوق مرا سلات لئے گئے ہیں یہ الیمی طرح ثابت ہے کہ گورنمنٹ کی تعلیمی پالسین کا خاص اصول ہی ہے کہ استدائی تعلیم کی عام اشاغت گورنسٹ خاص اینے ذہر رکھے اور کنڈری اور کا تج کی تعلیم کے براہ راست انتظام سے رفیتہ رفتہ وست کش ہوکرا مداد ہے۔ بگرانی کرے۔ اور ورسگا ہوں کو اسپنے

آپ حضرات کو گورتمنٹ کی پالیسی کا خلاصیت ناکرس اپنی رائے اس بارہ میں کے تعلیم منعلق ہم گورنمنٹ کے کیے اہمید کرنے کے مستحق ہیں اور مہند وستنا نیپوں کی تعلیم کے مقدّس کام میں ہما رہے فرائین جن پرمیرے خیال میں مبند کے ستقبل کا انحصا<sup>ہ</sup> بیشِ کرنے کی جرأت کرتا ہوں -

حضرات! ان اعداد سے جن کامیں و کرکر چکا ہوں یہ ظا ہرہے کہ اثیدائی تعلیم کا مسلہ نہ صرف مسلما نوں کی تعلیم ملکہ تمام مہند وستنانیوں کی تعلیم کامسُلہ ہے۔ آپ نے یقییتُ

یہ خیال کیا ہوگا کرا گر حیب لمانوں نے تعلیم کے میدان میں دوسری توموں سے پیچیے قدم رکھا گرنما یاں ترقی کرگئے اوراگر گرمشتہ ترقی کی رفتار جیبا کہ مجھے ا میدہے فایم رہی تونٹیجہ فایل اطينان مبوكا -ليكن تعليم عامه كے نقطة خيال سے جو حالت ابتدا في تعليم كي ہے أس كويا وجو د گرسشتىرسالوں كى تيز تنرقى كے كوئى ہمدر وملك بغيرًا سف كے تنيس وتحير سكتا- بيس بها س یر بحیث نہیں کرتا کہ اگر مہند وستان کو ثبرندّ ب قوموں میں اپنی عِکمہ لینا ہے توا شاعب تعلیم کی کس فدر ضرورت ہی ماحصور مک معظم کی مند وسینا نی رعایا کی خوشحالی ا ورسمبتری کے لیے عامَعَلیم کس قدرلا بدی ہے اس امرکی صد افت کو گوزمنٹ نے بخو بی محس کرلیا ہے اور مثالمیراس بربہیشہ رور فینتے اسے ہیں حضور لک عظم کے وہلی میں ناج پوشی کے قابل یا مگا موقع پر ۱۱ر دسمبرال المدع کو ہزاکسیلند کی رڈوا رڈوا گرڈاگ نے یہ اظها رکیا تھا کہ علاوہ اور فرسروا مذمراعات کے حضور ملک معظم کی خوا اش اور خوشی کے مطابق گوزمنٹ نے نمایت اوب اور فرماں برڈ ارک کے ماتھ حضور شہنشاہ ہندی منطوری سے بیرطے کرلیا ہے کہ خزامہ عامرہ پر اشاعت تعلیم کونایا حق دیا جامے اور نهایت مفید اور قابل فخر حکم کی تعمیل میں بدنیصلہ کر کیا ہے کہ حتی الوسنے علیم کی اشاعت ہوا ورتعلیم کو ہرشخص کے لئے سس الحصول کر دیا جا وے ۔ا ور اس مقصد کی تمیں کے لنے گورٹمنٹ برتیجو بزکرتی ہے کرمبلغ بچاس لاکھ روپیدعام تعلیم کے لئے مخصوص کیا جا وے اور گورئیشٹ کا میمننځکم ارا ده سب که آینده سالوں میں اس موعو ده رقم پرمغتاد مراضا فه کیا جاسی س ہند وسننان کے بھی خوا ہوں کومیں فدرخوشی اورطمانیت براظها را لیے یا درگا رمو قع سرحضور مِلْ معظم کے رو ہروسُسٹکر مہو ٹی میں الفا ط میں بیان شیس کرسکتا - لارڈ ا رڈ نگ کے زمانہ وریار کے بعد سے میں سالوں میں جورو بیٹیستقل ونیز سالا نہ خرچ کے لئے ملائس سے صاف طاہرہے كماس تتحكم وعده كولفظ لفتظأ يوراكياكي اوراكر ميخطرناك حنك حس كاا ترمهند وسنان كحيالل بیراننهٔ در حبرتیک بیرر باب شیم طرحاتی تواس میں مجھے نورانھی شک تبیں کرالافلہ وی و عدہ پورا ہوتا رہنا۔ گورنمنٹ نے عام لوگوں میں ایندان تعلیم کی اشاعت کا فرض لینے ذمتہ ك لياست تواب بهار المطمح نظركها بهونا چاست بين سنه ۲۴ فروري سلا الدارع كوامبرز ليجبليك كونسل ميں تقرير كريتے ہوئے اس اسم مسئلہ براپني سلئے كا افها رمند . حيّه ويل الفاظ ميں كيا نفاجس سرعت اور نیزی سے تعلیم میں ہرجانب ترقی ہوں ہی ہے وہ اس موجود و حالت کی میں سے ہند وسنتان کی نامخ کا ایک نیا ورق اُلٹنا ہے تشفی انگیز صورت سنا وراس سے الک کوتجید فائدہ پہنچے گا۔اس وقت سب سے بڑی ضرورتیں یہ ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے مارس تام ملک ہندیں جال کی طرح کھیل جائیں اور وقیہ وقت جال تک کولک کی مالی حالت اجازت فیصلے ہندائی تعلیم سے ستھید ہو گئیں۔ اس ما فاہرات ایک الرسب لوگ تعلیم سے ستھید ہو گئیں۔ اس ما فاہراتی جا بائیے سال گزر سیکے ہیں اور دیری ناچیز رائے میں اب وہ وقت آئی ہے کہ لوالی ختم ہونے پر اجتمال گزر سیکے ہیں اور وہیسائی مقت ابتدائی ابتدائی تعلیم سندوستان ہیں مفت و بینے کی منظوری وی جا وے۔ گور فرنٹ میون پولئی اور مقامی جا عموں کی متحدہ کوشش یہ ہونی جا میٹ کہ ہر شہری اور وہیسائی مقت ابتدائی تعلیم سے باسانی متمت ہوسکے اگر ایسا ہوگیا تو تعلیم عامہ کی ترقی ایسی جلدا ور آسانی سے ہوسکے گی جیسا کہ ہند وسنا تی تعلیم کے شیدائیوں کا خیال ہے اور جیسا کہ جوزت بیزئی موسلے گی جیسا کہ ہند وست آئریس مطرحین سی جدالرحم کے بوتا کا نفرنس کے سال گرفت واحیب ہوگی۔ میں اسیے ووست آئریس مطرحین سی جدالرحم کے بوتا کا نفرنس کے سال گرفت کے بیزئیر بلانش ایڈرنس کے اس بیان سے باکل متفق ہوں کہ اگر فی انحال مدارس کی تعدالی کے میں با جا ہی موقع سے گا۔ کا فیف بڑھا و اس میں بین جا و سے تواس امر بیز غور کرنے کا کہ آیا جبر میں تعلیم کا قانون بنایا جا و سے یا کو فی بر میں گا فی موقع سے گا۔

#### مستراران

تعلیم مامد کے مسکلہ کو زبان کے مسکلہ سے جس پر کافی بحث ہو جی ہے گہرا تعلق ہی۔ بیر نے
اپنی رائے اس مسکلہ پر جولائی سلا الماع میں آل انڈیا اُر دو کا نفرنس پونا کی صدارتی تقریب 
پوسے طور پر آر ا دانہ ظا ہر کر دی ہے۔ ہر ضیح النیال آو می کو بیرصاف ظا ہر ہوگا کہ پرائمری 
مدارس میں ختلف نوبنی خواہ وہ مفامی کھا ظا سے ہوں یا مختلف قوموں کے فیال سے
مدارس میں ختلف نوبنی خواہ وہ مفامی کھا فا سے ہوں یا مختلف قوموں کے لئے نمایت ضروری مختلف لوگوں کو متحد کرنے کی کارروائی میں جوملک کی آیندہ برتری کے لئے نمایت ضروری 
ہو صابح ہوں گی۔ آر و وجو در حقیقت ہمندوستان کی عام زیان ہے ہندوستان کے سلانو 
اور ہمندو وُن کے باہمی اتحا د سے صدیاں گزریں پیدا ہوئی تھی۔ ہروہ کو شش جو آردوز بان کے اور ہمند واور سیل نوں کے باہمی اتحا د کے لئے بریا و 
کن شابت ہوگی تقینی نا اتفاقی برسنتے ہوگی اور مہندوا ورسیل نوں کے باہمی اتحا د کے کئے بریا و 
کن شابت ہوگی۔ عبیا کہ میں نے پوٹا میں کہا تھا ایسی پالیسی ملک عظم کی رعا یا کے ختلف 
کر و ہوں کو فریب فریب فریب متی کرکے ایک بنانے کی بجائے بریکا گی کی خیلے کو اور چوڑا کرنے گئی کی خیلے کو اور چوڑا کرنے گئی کی خیلے کو اور چوڑا کرنے گئی کو میں کے ایک بنانے کی بجائے بریکا گی کی خیلے کو اور چوڑا کرنے گئی کو کا ورجوڑ آ کرنے گئی کی خیلے کو اور چوڑا کرنے گئی کی خیلے کو اور چوڑا کرنے گئی کی خیلے کو کی میا کے کا کہ کا کہ کر و ہوں کو فریب فریب فریب میں خور کو کرنے گئی کی خیلے کو کا ورجوڑ آ کرنے گئی کی خیلے کو کا ورجوڑ آ کرنے گئی کی خیلے کو کی کو کی کھی کو کو کرنے گئی کی خیلے کیا گئی کی خیلے کو کو کو کو کو کرنے گئی کی کو کی کو کی کو کی کو کرنے گئی کی کھی کو کو کرنے گئی کو کرنے گئی کی کو کو کو کو کو کو کرنے گئی کی کو کرنے گئی کو کو کرنے گئی کی کو کرنے گئی کو کرنے گئی کی کو کو کرنے گئی کی کی کرنے گئی کی کو کرنے گئی کی کو کو کرنے گئی کو کرنے گئی کرنے گئی کو کرنے گئی کی کو کرنے گئی کو کرنے گئی کو کرنے گئی کو کو کرنے گئی کو کی کو کرنے گئی کرنے گئی کو کرنے گئی کو کرنے گئی کو کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کی کو کرنے گئی کی کی کی کرنے گئی کی کرنے گئی کی کو کرنے گئی کی کرنے گئی کو کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کی کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی

ا وراپسےمعاندانداندانصا بات اورمتضا و تحوام شات برید کھے گئی جن کا بڑاا ٹرمنید دستنان کی آیندہ ترقی پڑوگا اس تعطی کا ندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ تمام ملک کے قائدسے کی نوض سے ورس کا ہوں کی زبان اُر دو کم از کم شالی ہنبر وستان میں رہنی چاہیئے اور اس کے تیجہ بین سلیا نوں کے قدیم فیصلہ کو دیانت واری سے ٹایم رکھنے پرزور وینا چا ہئے تاکہ ختلف فرقوں میں وہ اتحا دیو ملک کی آیند ہیںو دی کے لئے جڑو لاینفک بی سیرامور

## سكندري سيلهم

حضرات اجو كيمس يهل بيان كريكا بول أس ست يه ظا مرست كيسلما نول سفيو ترقى مكناري تعلیمیں کی ہے وہ نا قابل طبینان تمیں ہے۔ یہ می نا ہرہے کہ گورشٹ می تعلیمی یالیسی کے بی تلسیم کی ين وللحركرجيكا بعوب بهاري آينده ترقى ساري توي كومشه شوب پرتحصر بچين پرگومتسشامي بم كوكا في امرا وس وه ستحکم و عده کرچکی ہے و سے گی خود ہزائر سرانکل اوڈا ٹرکی گورشٹ میں کی ہمدر وانہ پالیسی کی وجہ سے اوجوداس ونت کی شکلول کے ۱۷ م م ۷ روپید بنیاب کے تنگفت سلامی برائیوٹ درسکا ہو کوملاشکریو کی ستخی بری مجھے اس میں مجھ شک نہیں کہ گوزشٹ ہیں کی تقرر الی کئیو حبب ایسی ہی ا مرا و و وسرے صوبوں میں بھی ضرور کی ہوگی۔ در تفیقت میرسے خیال میں یہ بات صاحت ہے کہ گو زمتنٹ کی رفتہ رفتہ اعلی تعلیم سے کنارہ کشی کی پالیسی کی وجہسے یہ گورٹنٹ کا فرمن ہوگیا ہے کہ وہ پر انبویٹ کوسٹ شوں پ فیاضا ندا مدا و دسے۔ دوسرے الفاظ میں میں بید کموں گا کہ گوزشنٹ کی متذکرہ بالا پالیسی گو زمنٹ کوآس کے اِس فرض سے کہ و حسب زانہ عامرہ کا کی حصتہ ہا ری تعلیم میں صرف کرے سبکڈش نیس کرتی اور تیکر تھی ہے گر جوں جوں وقت گزر تا جاتا ہے فتلف قوموں کی ڈولٹہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور اس کیے به قلا مرسه کدایک با قاعده کوشش در کا رسیع - میں نداست خو دیرپیند کر وں گا کہ مزید و ستان کے مرصلع میں کم از کم سلمانوں کا ایک مان کی اسکول جس کا انتظام معقول ہوا ورجس میں آلات و سامان کا فی ہوگئے ہونا کر ختاعت ایوتی ورسٹیباں اپنے اپینے محقدا سکولوں سے بوٹی درشی کی تعلیم <u>کے لئے مسلمان طلبیہ کے ک</u>یس۔

عامم المعمر الوسوسى المعمر الوسوسى المعمر الوسوسى المعمري الم

اس وفت برنش مبندوستان میں حصیت رونی ورسیال بین ان کے علاوہ پینہ یونی ورسی کال مال مي مين المبير المحيلية وكونسل من بيش موجكاب - رنگون و صاكه تا كرير اور بونامرين المينيا قايم كرنے كى تجويز زيرغورسے - يەصاب خامېرسے كەاس قارقىيل تعدا دايى فى ورسىشيول كى مند وستان جیسے ملک میں جب کا رقبہ سلطنت روس کے رقبہ کو کال گریا تی تمام پوریکے برا برسبه اور حس کی آباوی اس گرو ژبه ملک عظم کی بهند وستنانی رعایا کی تعلیمی شروری است کے سلنے کا بی نمیس - اس وقت یونائی ٹیپڈاسٹیٹ امر کمیر میں ۴ سالیو فی ورئیسٹیاں ہیں ۔ يونا ئي شيد كتُكَيَّرُم مين م افرانس مين ه واثلي مين ١١ ورجِرمتي مين ١٢ يو في فررسشيال مين حيث ميم اُن اعدا دیرِنظرڈ الے ہیں اور ان ملکوں کے رقبوں کو مند وستان کے رقبہ سے مقابل<u>ے کے</u> مِي توسند وستان كے تقرقی حسول میں اور معتدب یونی ورسٹیاں قامی کرتے کی ضرورت فتاج بيان نبيس رمهتي - اگركسي صاحب كومهنو زرصين اعكان ميساري انتعان ويشرتي ا ورا گریزی تعلیم کے مقابلہ میں ہموا تھا وانشمندا نہ ہونے میں شک ہو بیں اُن سے نہایت سرگرمی سے يه در خواست كرتا بول كداس وضع كوچيوار وين كيونكدا بيا خيال موجوده حالت مين ملك اورسلطنت کے بہترین قوا ند کو بغینا شرر رساں ہے۔ اس سے غیر ضروری اور مضرفلط فہیاں پیدا ہو تی ہیں اور تعلیم کی حیلتی ہوئی کا ٹری کے ہیتیہ میں روڑاا ٹکتا ہے۔ اگرا مصے حضرات ایک ایسے فیصلہ پرجس کی نظر نانی تهلیں بنوسکتی اینا وقت خراب کرنے کی بجاسلے اپنی توحیرا ورطاقت کو قدر تی سرگر میول کوسی<del>ک</del> راستد بروس جلنے میں یا ان مغربی علوم وفنون کی تصیب میں جو مستبداء کی گوزشت کی پالسی کے مطابق تام مند وستان مرهبیل سکئے ہیں صرف کریں تو یہ ملک عظم کی مند وستانی رعایا کی اجوسلطنت برطانيه مين ١٠ في صدى سبع بعليم اورته ذيب كي حقيقي خدمت موركي - كيا كو في محدود ايك فاعب و اليا بهوسكتاب عبس بربهاري مندوستاني يوتي درستيان نهيس - مم سع زياده وكوئي ريز يانت (مقامی ) یونی ورسٹی کے فوائد کومحسوس نہیں کرتا بلکہ بھے طریقنیا سلام کی تیرانی تعلیمی روایتوں کا ایک جرب تنام فدین سلم بونی ورسٹیاں بغدا و قطب اور نیزمسلا نول کے نام شہونیلی مرکز جوسن ہجری كى شروع صديوں ميں قايم بوك رزيرنش الممول برقايم بوك ليكن بيند وستان جيسے وسيع ملك میں تنتقب مفامی اور تومی صرور توں کے لحاظ سے بیمجبوری سے کہ ہما ری تعلیمی ضروریات کے پور ا كرت كے لئے عملت طریقے اختیا رکئے جا دیں اور اس سلنے كو اُن غیر تغیر نزیر تا عدہ یو اُن ورسٹیاں قایم کرنے کا مقرزنہیں ہوسکتا اس ا مرکی میدا تت کو گوزننٹ نے بھی تسلیم کرفیا ہے بینائیے معوبہ ہو کے گونمنٹ البی یونی ور بٹی نظور کرنے والی ہے جور زیر نیش بھی ہوا ورامتان لینے والی بھی۔اور
باہر کے کالجوں کا الحاق کرسکے۔ گرڈ ھاکہ میں صرف رزیر نیش یونی ورسٹی فائم کرنے کی تجویز ہے
میں اس موقع پر مٹینہ یونی ورسٹی کے کانسٹی طبوش کے متعلق جس کا بل آئر میں سرسنکر نا ہر نے صال
ہیں ہیں بیش کیا ہے اپنی رسائے ظاہر کرنی نہیں جا ہتا کیونکہ یوا بیامعا ملہ ہے جیس کی با ہنہ ممکن ہے
جو تیجہ بیٹو کونسل میں بحث کرئی بڑے۔ گر میکنا میرسے لئے جائز ہے کہ ٹیرا نی یونی ورسٹی کے بل میں
جب یونی ورسٹی ایجٹ سکن کرئی بڑے۔ گر میکنا میرسے کانسٹی ٹیوشن سے بٹنہ یونی ورسٹی کے بل میں
اہم اختلافات سینمیٹ اور واکس جیسلر کے اختیارات اور سینمیٹ اور رسٹی کی نواق ت کے
متعلق ایسے ہی جے ہٹانے و الے ہیں جن میں قبل اس کے کہ یونیورسٹی بل نرتی کرنے و الے
متعلق ایسے ہی جے ہٹانے و الے ہیں جن میں قبل اس کے کہ یونیورسٹی بل نرتی کرنے و الے
مقایم یافت کروہ کے نردیک فایل قبول ہے بہت سے تغیر و تبدال کی ضرورت ہے۔

مسلانو ن من يونيوري ليم

حفرات! یونی ورسٹی تعلیم کے بندان مرائل پرجن کا تعلق مسلمانوں سے ہے گفتگو کرتا ہوں۔ یہ بیان کرنے کی ضرورت کی تعلیم سے کہ مسلمانوں میں اگر وہ ملک کی قرمنی ترقیوں میں اپنی جگرجی کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اگر وہ ملک کی قرمنی ترقیوں میں اپنی جگرجی کے دوہ تعلیم کی اشاحت کی کمیسی محت ضرورت ہے۔ جبیا کہ ہیں نے مسلمانی العلیم کی اشاحت کی کمیسی محت ضرورت ہے۔ جبیا کہ ہیں نے مسلمانی العلیم کی اشاحت کی کمیسی محت موجو میں اور ترقی کرنے والی توم کے لئے بیہ ضروری سے کہ ملکی وا تعات برقی سرعت کے ساتھ میں اس ہے تیں اور ترقی کرنے والی توم کے لئے بیہ ضروری ہے کہ وہ وہ اس حالت میں زماند کی رفتار کے قدم بھیم اس کی تعداد کا بچوں میں اپنے حصہ سے درگی تعداد کا بچوں میں اپنے حصہ سے درگی سے محت کے ساتھ میں اور جبیہ اس کی تعداد کی اور اس کا دار دراسی کا دار دراسی کی تعلیم ماصل کریں جس تعداد اور فی درسٹی کی تعلیم ماصل کریں جس تعداد اور فی درسٹی کی تعلیم ماصل کریں جس تعداد اور فی درسٹی کی تعلیم ماصل کریں جس تعداد کی در بی کی تعلیم ماصل کریں جس تعداد کی درسٹی کی تعلیم ماصل کریں جس تعداد کی فی درسٹی کی تعلیم ماصل کریں جس تر تو تعداد کی در سے بیش اس میں گر شروری کی میں اور جو دا نعات ہند درستان میں گر شروری کی میں موجود کی درستان میں گر شروری کی کی میں درستان کے تعلیم ان اس کے اس کی تعداد کی جند درستان میں گر شروری کی کی میں اور جو دا نعات ہند درستان میں گر شروری کی کی میں اور جو دا نعات ہند درستان میں گر شروری کی کامیں کی میں اور جو دا نعات ہند درستان میں گر شروری کی کی میں درستان کے تعلیم ان کی تعلیم کی اس کر سے بین اس کر میں کر سیاں کے تعلیم کی کی ہند درستان کے تعلیم کان کی کی میں درستان کے تعلیم کی کان کر سیاں کے تعلیم کی کی ہند درستان کے تعلیم کی کان کر سیاں کی کی کر سیاں کے تعلیم کی کی ہند درستان کے تعلیم کان کی کی ہند درستان کے تعلیم کان کے تعداد کی کر ہند درستان کے تعلیم کان کی کی کر ہند درستان کے تعلیم کی کی کر ہند درستان کے تعلیم کی کر ہن

متقبل ہیں سلمانوں کا مصدان کی اعل تعدیم برخصر ہوگا ہمانے سامنے ایک درخفیقت شکل کا سے - ہم کو منہ صرف اپنی فقلت کی تلاقی کرتی ہے بلکہ دیگر قوموں کے بوقعیبی رفتار میں تیزی کے ساتھ بٹر مدر ہی ہیں ساتھ ساتھ چلان ہے - ہم کو مستعد ہوجانا چاہئے اور منزل مقصود پر ہنچنے کی باقاتا کو مشت کر قد ہے ہوجانا چاہئے اور منزل مقصود پر ہنچنے کی باقاتا کو مشت کر قاص کر تا ہوجائے کی وحبہ سے ہماری ہمت برطوحات کی مردم ایری ہم کو خاص المداد فینے کی ضرورت کو تھیتی ہے اس نے بیر ربعہ کم نمبری ہوگاہ مورخہ ہم ایریل سال المداد فین کی مدود کی اوجہ اس المربر ولائی ہے کہ مسلمانوں میں اعلی تعلیم کے لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم گورنمنٹ کو صاف میان تا دیں کہ کو می منہ ور توں کو بھیس جو ہماری دائی المورس ہم کو مسلمان میں جو ہماری درکا رہے اور اپنی ان قومی ضرور توں کو بھیس جو ہماری دائی ۔ المورس ہم کو مسلمان پر بخصیں جو ہماری دائی ۔ المورس ہم کو مسلمان پر بخصیں جو ہماری دائی ۔ المورس ہم کو مسلمان پر بخصیں جو ہماری دائی ۔ المورس ہم کو مسلمان پر بخصیں جو ہماری دائی ۔ المورس ہم کو مسلمان پر بخصیں جو ہماری درکا رہے اور اپنی ان قومی ضرور توں کو بچھیں جو ہماری دائی ۔ المورس ہم کو مسلمان پر بخصیں جو ہماری درکا رہے اور اپنی ان قومی صرور توں کو بچھیں جو ہماری دورکا رہے اور اپنی ان قومی صرور توں کو بھیس جو ہماری درکا رہے اور اپنی ان قومی صرور توں کو بچھیں جو ہماری دورکا رہے اور اپنی ان تو می صرور توں کو بچھیں جو ہماری درکا درکا درکا درکا کو بھیل کو بھیل کو بھیل کو بھیل کو بھیل کے دورکا درکا درکا کو بھیل کی بھیل کو بھیل کے بھیل کو بھیل کی بھیل کو بھیل

تهندوشاني يوتيورشيون مسلمان كايندى

حفرات! بوختمف یونی ورسٹیاں مندوستان میں بین ان کانظم ونسق قانون ملی کے معابق انھیں سکے ہتھ میں ہے۔ اس سکے بینمایت ضروری ہے کہ آن کی انتظامی جاعت میں مملانوں کا بیند سے کا فی تعدا و میں ہوں۔ اس معاملہ میں غفلت کرنے کا ترمسلما نوں کی تعدا و میں ہوں۔ اس معاملہ میں غفلت کرنے کا ترمسلما نوں کی تعدا و میں ہونے کر کہ منت نے اس مراسلہ کے فقرہ دہ ، میں حبن کا میں لیلے وگر کہ کہا ہوں نیر سلم کر کہا ہوں نیر سلم کر کہا ہوں کی تعدا و ہما ری یو نیور شیوں میں مبت کم اور اناکا فی ہے میں جہاں مسلمان ہیں کلکتہ یونی ورسٹی میں بہاں سلمانوں کی آبادی کے خیال سے اور اُن کی تعلیمی عالمت کی لیتی کے خیال سے اور اُن کی تعداد میں اور مردا س میں اور امن کی ہم ملمان ہیں ان میں مسلمان خیابی سومعمولی میروں میں کل احملمان نیورسٹی کے سینیٹ میں الم میں سے عاملان اور مدرا س میں اور اس کی ہم میں ان اور مدرا س میں اور اس کی انتظامی جاعت میں میلانوں کے نایندے کا فی مورث سے کی خوا سے کہ نوورسٹی کی شرورت ہے کی نفروں سے کا نوٹس اعداد سے یہ تو نوی کی شرورت ہے کی نورسٹی کی شرورت ہے کی نوٹس سے میں نما نوں سے کی خوا سے اپنی کی خوا سے اپنی کی خوا سے کی کی خوا سے کی کی خوا سے کی خوا سے

#### ر کھے جائیں اورامیدکرتا ہوں کہ ہما رہی اس درخواست پر توحیہ کی جائے۔ وظالف فیکر

حضرات إمسلما نول میں یو نیورسٹی تعلیم کی کمی کا بڑا یا حسف ا وسط درجہ کے طبیقہ کے لوگول کا ا فلاس ہے۔اس طبقہ کے لوگ بوجہا پنی کم آمدنی کے اورکسی قدربہترطرزمعیشت سے کا لیے کی تعلیمہ کا سرج برواشت كرنے مسمبور ميں اوراس كنے استے بحوں كوميٹر كيبوليشن سے زياد تعليم نهير<sup>ل</sup> لاسكے ہندوستان کے فتلف صوبوں میں لوکل گوزمنٹوںنے کچھ وظا نُف مسلمان طلبا کے لیے محصوص کرلئے بین اور گوزمتث مندنے اپنے اس مراسلہ کی جس کامیں و کرکر دیکا ہوں وقعہ ۵ بین مسلما نول پ اس طریعتے سے تعلیم بڑھانے کی جانب توجہ ولائی ہے۔ ہم گوٹرنٹ ہندا ور لوکل گوٹرننٹوں کی اس ہمدر دانہ پالسی کے مشکر گزار ہیں۔لیکن ہم کو سی یا ور کھنا چا ہے کہ وطبیفہ کی مدیمی ان خانگی کوششو ال کاجن کی شخت صرورت ہے ایک ممیز جزو ہے ۔ عرب ا در بھونہا رسلمان طلب کھیلئے یونی ورسٹی کی تعلیم کے لئے ختلف صوبوں میں وطائف فند قام کرتے کی کوشش ایک البی تومی خدمت ہے جس مبرك خيال ميں سترين نتائج مرتب ہوں گے - اس جامب بيشقدمی كرنے كافخر الاشب انجن تر ق تعليم مبلیا نان ا مرنسرکوماصل ہے اس انگین نے سلالیاء سے دجب سے یہ انجینِ قایم ہو لی) ۴۲ اسلما للبا رکوتعلیمرکے ختکفت شعبوں میں وٹلا لفٹ شیئے۔اس انجین کی وطن پرستی ک کونششیں شکر ہو گ تتحق ہیں۔اس وقت اس انجین کے صرت سے ۳ مسلمان طلب مختلف کا کجوں اور اسکولول میں عليم يا يسبيم بي ا وراحَبن كا بجهاب ا وسط مبلغ ايك بترار روسير ما بهوارسسرج بهور ياسيم<sup>ال</sup> الثم<sup>يا</sup> كشميرى كالقرس فيحس كاصدر مقام لا مورسها اپني مبتى كيميت مختصر ومان سي ١٩ مسلمان طلبا كو وظائف شيئے ہیں۔ انخین را عیان سندھو۔ لا ہولسنے گریشتہ ۱۸ ما ہ سے وطا نف كا فنڈ فا بم كبارى ا در ۲ مستی طلبها ؛ که کالیحوں اور اسکولوں میں وظائف فیسے اسکے اس شام مزند وستان میں ا کے وظائف کے فنڈ کی کثرت سے سلمانوں کی تعلیم کے لئے مختصر آیا نہ میں نمایت مفید تما مج محکمیة ۱ ورمسلها نوں کی و ماغی تر تی کے سلئے ایک زیر دست محرک مہو گی ۔ یہ تعلیمہ کا ایک ایسامسئلیہ تک حب کی جانب ہما ہے و ولتمند طبقہ کے لوگوں نے گزشتہ سالوں میں کا فی توحیہ نہیں ۔ کی <sup>اگم</sup> تعلقہ دارا ن اودھ-مبینی کے 'اجرشہزلفے۔ بنگال کے و وزمینیدارجن کے علاقوں میں نیڈو استمراري بعدا وراور تختلف صوبول كيخوش كزران اصحاب ايني ولى توحبر تخص مسلماك طلبارکو یونیورشی کی تعلیم و لانے بین لگائیں تویہ قوم کی بہت ہی برطی خدمت ہوگی۔ شب برا کے موقع پر بہندوستان کے ملیان کم از کم پانچ چھرلا کھ روپیدا کی رات میں آتشبازی میں خراب کرڈالے ہیں۔ اگر کوئی با فاعدہ کوشش کی جا وہ اور ہرشہر کے میل نوگ بیر نرخیب وی جائے کہ جس قدر روپیہ وہ اس طسسرے فصنوں بربا و کرڈ التے ہیں وظا فنڈ کی ترفی کی اسکیم میں لگا ویں نومسلما نوں کی تعسیم کوایک اہم فائدہ پہنچے گا۔

مسلم توفی وسرطی

حضرات! میں نے اب کک مختلف مسائل پر نقر سر کرنے میں آپ صاحبان کوشغول ركها ١٠١٠ بين أس مئله كے متعلق حب كواكثر و و مضالت جواس عاليشان ہال ميں موجودي بهت ا بهم منجصته بین گفتگو کرتا بهول منارخ مه رفروری ملالشام کوبنا دس میں جوکه ‹ مشهورُنا رکی فلهرہے) اس کثیرها هت کی موجو و گی میں حبس میں والیان ریاست ۔ صوبوں کے گور زر یونی درسشیوں کے جانسلر- امپیرالی اور تعیبلیٹو کونسلوں کے ممبرا ور متراروں مندو اصحاب شان تھالار دوم رویک نے سندویونی درسٹی کاسنگ نبیا در کھا۔ جس دن میں نے اپنے معتررا ورقابن دوست واكثر سندرلال معاحب كوليني صويد كمسلما توسى عانب سي لینے متد وعبا کیوں کو اُن کی دلی تمتّا برا نے پرمبار کیا دکا نار دیا نفا۔ اُس ون صبح کو میرے ول میں جوخوشی ا ور پر نیچ کی می برونی کیفیت تھی بیان کرنامکن نمیں۔ میں مند و براوران طَن کی قومی خواب کی خوست گوار تبییر سانے سے خوش تھا۔ مگر ریونیال کرسلیان میں کے واغ میں قومی یونی ورسٹی قائم کرنے کاخیال پہلے بیداً ہواا ور میفوں نے علی گڑھ تحرکب کے بانی کے فیال کویملی جامه بینا نے کی کوشش کی تھی کا میاب نہ ہوئے میرا دل کویے کے ڈالتا تھا۔ قىمت تو دىنچە تو تى بى جاكركها رىكند دوچار بېت جب كېلىپ بام روگيا اسى روزسے ض روزلار ڈلٹن نے سائٹ کہ میں اسٹر بھی بال کا سنگ بٹیا ور کھا تھا ہاہے معزز قومی لیٹررسرسیدعلیه الرحمة کا مرفعل اوراس فوی مرکزی قرس کاه کا مرحصته بلکه سرایک منبط جواس کرہ میں لگی ہے بیٹ گونی کررہی تھی کہ آخر کاریہ درس کا مجیسا کہ سرانٹونی سیکٹرانل نے فرما يا تفامشرق كا قرطيبه بوگي- مُرِّرٌ كُل أمر مرمون با وقالما يمقدر غفا كروه يو في وسيطي حريكا تومى يونى ورستيول مين بيلانمبرمواجا سنة تها يطيف نمير ميسب - مين بينين كمناكد حو كي واقع بوا

اُس کے کون ذمہ دارمیں اورکس حدّ مک مجھے سے بڑمہ کراس بات کی خواہش کو بی شرکھتا ہموگا کہ ہماری قومی یونی درسٹی علی گڑھ میں ہوا دراس کو بیرو ٹی کا لجوں کے الحاق کا پوراحق عامل ہو شر مجرسے زیا وہ کوئی یہ چاہتا ہو گا کہ ہم کواپنی یونیورسٹی کے اندر و نی معاملات میں بورا اختیا<del>ر رہ</del> مرسي اس يالىيىي كوكى" سب بيو يا كچيد نه بيو" سيخصف سے قاصر بيو ں -اگر گوزنت اس وقت كاليو ل<sup>8</sup> الحاق بوجوه جن کو د وخو و تحجیسکتی ہے منظور کرنے کے لئے تیار تہیں تو کیوں اس شرط کے مان کینے سے قطعی انکا رکیا جا تا ہے در آنچالیکہا س وقت اسلامیہ کارٹے بھی الحاق کے <u>لئے</u> نہیں ت<u>تھے ا</u>گر اس خیال سے کہ ابھی تبحر یہ کی حالت ہے گوٹرنٹ وہی اصول امداد ۔ گرا ٹی اورا قبدّار فالیم ر کھنے کو چوپٹارس پوٹی ورسٹی امکیٹ میں ہیں ضروری خیال کرتی ہے توکیوں اس قدر سلینے سے جس قدر ہما کے ہمندو بھائیوں نے جو میدان عمل میں ہم سے بہتر ہیں لیاہے اکا رہے۔ درانحاليك مرونيم سب بين كه بها رئ تعليم كيه كنه موجود ه يو في ورستيون كا اقتداره بي من بهت زیا وه تغدا د غیرستم اسس سرکاری اور نان افلیشیل د غیرسرکاری ) ممیرون کی سات زياده هنت سيد سلطنت اروم ايك دن مين نهين بين گئي تفي اور قد لار ديا رونگ كي گونرست کے لیے قطعی کہا ہے اب یہ سوال انتمالا فاست کی حدستے گزر حکاہے۔ منہ دویونیور ایک مطے شدہ معاملہ ہوگیا ہے مسلم یونیورسٹی ایسوسی ایشن ونبر فا وٹارشین کمیٹی نے طوعاد كر ان شرائط كوحن برما رے مم سے زیا دہ خوش قسمت بندو بھائی اپنا مقصد صلال كريجي بين أصولًا قبول كرلياسيم- إن كواب تك حيص وبي خاص اس سلط نفاكرينا رس یونیورسٹی کے قوا عد تھیک ٹھیک معلوم ہنیں ہوئے تھے۔اب یہ قوا عدش لئع ہو گئے ہیں۔ میں نے اُن قواعد کوغور وخوض سے اپنے گزشتند ہ اسال کے اُس علی تجربہ کی بٹاپیر دیجھاجو تھیہ کو فیلو ہو<u>ے کی حیثیت سے ستالمکیٹ</u> کی ممیری سے اور پنجاب یو نیورسٹی کے بور ڈ<sup>ان</sup> ف اسٹڈ بز کے کنویسٹ بیر موٹے کے زمانہ ہیں ہوا ہے ۔ مجھے اس کہنے میں کچھٹا ل نہیں کہ بہ قوا عدا س طرفقیہ کی جس پر مہند و یونیورسٹی فایم ہوئی امتھا ناعملی اسکیم کے لئے خاصے ہیں- ہماری قوم کی صرفیر خاص ہیں ہماری حالت بھی خاص ہو ان وجو ہ سے بی<sup>ا</sup> ضرور ی ہے کہ سلم بو تی ورسٹی کئے <del>ا</del> میں خاص توا عد ہما ری ضرورتوں کے بحاظ سے رکھے جا ویں حیونکہ گورنٹٹ کی یالبیٹی ہمافہ ئ تعلیم کی جانب کشکی او مساح کیکته میں مدرسہ فائیم ہودات یک وہی ہے مجھے پوری اُمید سے کلتی فت میں یونیورسٹی کے قوا عدیثانے میں ہمارٹی مخصوص ضرور نوں اور احتیاجوں کا

خیال رکھے گئ - گوڑمنٹ سے اور قوم سے میری یہ ولی درخوا ست ہے کہ اس اہم معا ملہ کو مبسط كرليا جائت اكدد ونواكبن بس يونيورستيال بينا ده اعلى كام جوبهندوتان كحق مي يه مدمقيد مولك ساتدسافه مشروع کردین گونمز ط بونیورسٹیاں پوجرزمری تعلیم سیخت عیرجانب واری کی پالیسی کے ہماری روحا فی ضرورتو ں کو حبیانہیں کرسکتیں اور صرت و نیوی تعلیم ندہی تعلیم سے الگ تفلک ره کرچوشیجے پیداکرتی ہے وہ قابل املیتان نہیں ہیں ۔مہم کوصرٹ کربحواکیٹوں کی ضرور ہنیں ہے ملکہ ہم سلمان گربچوں کے جا ہتتے ہیں حقیوں نے روحانیات کے افریس تشو ونما یا بی ہو ا بیے گریجوبٹ نقیننا نوو وارا ورونیا کی تاریخ میں سب سے بڑی سلطنت کے وفاوارشہری ہوگئے ا ب مم كويدا تدويبناك باب بس نع بهاري قوم كوع صدسه و وحشول بين نقسم كرر كهاب بند کر دینا چا ہے اور سم کو نہ صرف پوری کوسٹ مشٰ اینی تعلیم کونیا جا مهرمینا نے کی کُرنی حا*سمے* پلا وه با بهی اتفاق جس بربها ری قومی بنی کاوارو مدار به فایم کرنامیا میند - منابع است. منابع من

حضرات ! صرف ایک اورسیکله باتی ہے جس کے متعلق بیان کرنامیں ایٹا فرض تعجینا ہوں - بیمسئلہ میشد دستان کی بہتری کے لئے عمو ً اا درسلما نوں کے لئے خصوصًا بہت ضروری ہے۔ اگر زمانهٔ موجود ه کی تاریخ پر تبطرغائر ڈالی جائے تو ہیر صاف طاہر ہوتا ہے کہ اس تر ما شہب دنيايين قومون كا تقدّاراً ن كي ويكرا قوام مح ساته تجارت كي نسيت سے بوتا سے- باشدون کا پیلافرص یہ ہے کہ ان صنعتوں اور حرفتوں کو حن کے لئے بلک لینے قدرتی وسائل کی و<del>حبہ</del> ب ست زياد و موزون بترقى دين - بير ظا مرب كريقابله ديگر قومي كامون كيمسنعت وفرت کے کا موں بیس گوزمنت اور باشندوں بیس زیادہ ہدردی اور والی مجمتی کی ضرورت ہے۔ جولوگ اس بین الا توامی طو فان کی رفت رکوحوتهام دنیا میں میبیل ری<mark>ا ہی</mark>ے غور<del>سے 'ن</del>کھ سہ ہیں اُن پر بیدا مرفقی جہیں ہے کہ اس خو فناک حباک کے ضم ہونے پر گورنمنٹ کے اندرو فی ادر میرونی ایجانونیل د اقتصا وی ) پالسی منظیم الثان تغیرات بهوٰں گے۔ اور میرتغیرات ملطنت برطائیہ کے دوسرے الکوں کے د کشیں بدوش بہند وستان کی صنعت وحرفت مے لئوزیرہ موك ہوں گے ۔ جو انڈسٹر بل میشن مل کے مختلف حصوں میں تحقیقات کررہی ہے اس کا تقریہ اس بات كاقطعي ثبوت ہوكہ ہمارى گونمنٹ مهندوستان كى صنعت وحرفت كے نمایت اہم مئله کے متعلق اپنی ذمہ داری کماحقہ محسوس کر رہی ہے اور مجھے بیر قوی اُمیدہے کہ اس تقیقاً

کے بعد مہتد وستنان کی صنعت وحرفت کا نیا د ورست روع ہو گا۔ علاوہ ازیں مندوستنا ك کی حالت پرنظرکرنے سے یہ اِت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کی آبادی کے مختلف فرستے صنعت وحرفت میں ساتھ ساتھ ترقی کریں اِس کے مسلمانوں کوال ضروری اور ا ہم مئلہ کی جانب اپنی پوری توحیر دینی فرمن ہے۔ یہ میالغد نئیں ہے کہ اس ل*ک بین جهاری پولیٹیکل کمژوری جهاری صنعتی ا و رتجار تی پیشی کی و حبه سیم سیم-۱ معا*لله میں ہماری گزیشت پخفلت اکب نا قابل معانی تقصیرہے اور آبید ہ عفلت جو و کشی کی مراوٹ مو گی - <sup>ز</sup> ما مد موجوده میں کسی قوم کی دولت کاانحصا رصنعت ا ورتنجا رت کی تر تی بیر مخصر ہے ا در د ولت پولینگی طاقت کی تمنی ہے۔ ہرگورنمتٹ کا فرض ہے کہ وہ ایسے رسائل بہید ا كرسے بن سے ہند وسنان كى صنعت وحرفت كو قابل ظمينان تر تى ہو۔مسل نوں كے لئے ركيہ ا قوام سے زیاد واس بات کی ضرورت سے کھستوت وحرفت کی ترقی میں با قا عده کوشش، کی مائے ۔ گورنمنٹ کو مندوستان کے مختلف صوبوں میں صنعت و سرفت کے کالج اور کول قایم کرنے چا ہئیں اور گورنمت کے ساتھ ساتھ ساتھ اس معاملہ میں پبلک کی انفرادی کوششش اور با قامده ما عنتوں کی متحدہ کوششش خصو منامسل نوں کی جاعت کی سیسے بڑی ضرورت موجودہ زمامة كاساتھ دبیا ہى غلیك وقت پر كوشش ہونے سے يقينيا الچھے سنتے مترتب ہوں سے اور و تمت پر غفلت کرنے سے مرور ایسے بڑے نقصانات ہوں کے جن کی تلافی کھرنہ ہوسکے گی میں ہند وستان کے آن نام مبلانوں کی جو کھم کام کررہے ہیں اس اشد قومی ضرور ير بورى توجه و لاسف كى جرأن كرتا بوب ا وريه الميدكرتا بول كراييه وساك مسلما نوں کو خواب عقلت سے جگاتے کے لئے جلدعلی کا رر وائی کریں گے۔ اور اُن کواس اہم معاملہ میں اُن کے اُن فرائف کی تعمیل کے لئے جن پراُن کی اور آنے والی نسلول کی نئی نرندگی کا انخصار ہے آِ ما وہ کریں گے۔

معفرات ا جو کام ملما نوں کے بیش نظرے و ہ بلامشبہ بہت بڑا کام ہے ۔ لیکن اگر ہم کو قومی فرائفن کا بورااحساس ہوا دران کاموں کے کرنے کی جو بہاری علمی اور مالی ترقی کے جزو لانیفک ہیں ہی اور دلی خوا مہن ہے توابیا کوئی عباری کام نئیں ہے جو بہاری کام نئیں ہے جو بہاری تقوم نہ کرسکے ۔ ہند دستان جیسے ملک بیل میں زمانہ میں جب کہ توی زندگی کے ہرفدم پر بین الا توامی مقابلے موجو وہیں اُس توم کی طاقت جو مردم شماری کے لیاظ کم ہوائن کے بین الا توامی مقابلے موجو وہیں اُس توم کی طاقت جو مردم شماری کے لیاظ کم ہوائن کے

باہمی اتفا ق مِرتحصرہ ہے۔ اگرمند دوستان کے مسل ن اپنا وہ و نارس کے وہ اپنی گرمشتہ تاریخ ہسے نتحق بین فأیم رکھنا چاہتے ہیں اور اُن کی میتواہش ہے کہ صرف تعدا دکی کمی سے اُن کو حقوق نظراندا زنه ہو ل توان کا بیزون ہے کہ وہستعد ہومائیں۔ میں لینے ہم قوموں سے نمایت رو کے ساتھ بیالتجا کرتا ہوں کہ ہم اُن طاقتوں کا چوہما سے قابل فخرانجا د اور یکا نگٹ پر مخصر کے جس کی بنیاد عبائی چارہ کے اس مفہر طرحیان پرہے جو گزشتہ نکیخ ن میں عدیم المثال ہی رخنوا ندا زہو الهريتعد مهوكرمقا بله كريب بين الاقوامي مقابله كيرطوقان مين بم صرف مستعد بوكرقا بم ره كتيبين ا وراگرانچا د نه ہوگا تو ہم اس طرح فتا ہو جا بیں گے کہ پیمرشا بدکھبی نہ آ بجرسکیں گے۔

أتخرس أب ماجان كى طرف سے ميں نمايت احسانمندا من شكريد بنر بائيس حضور يرنور ثقام حیدر آباد کاا داکرتا ہوں حضورعالی کے شام نامطیتر ۱۵۱۰ کے گورٹمنٹ پامپیری نوٹ جن کی سالانہ آمدنی چو ہزار روپیہ ہے اس کا نفرنس کی بنیا وستقل کرنے میں ہر میعین ہو گا جصفور کی علی گڑھ تھے کیا کے چھلی مربیا شرحایت نے مند وست فی ملی توں کو ایٹا ہے صد تُسكر كزار بناليات - جو گرانقد رعطيبه آپ نے كانفرنس كوا ور دكن كے مجوزہ كالج كوم حمت وما يا ہواس امری پوری صانت ہوکہ نہرائیڈ مسلما توں کی تعلیم سے جن کے وہ بلا شبہ رہے بڑے

ر بیریز نثینتوبیان ملک میں کیبیپی رکھتے ہیں۔ نیزاس فیاض لیڈی کا حیا نمندا نہ شکر سرا داگر نا ہوں جس کی غلیم اشان فیاصی نے اور سلما مردوعورت كي عليم كي سي عربت في س كالفرنس كواس بنا وياكه وه اليافي الياغط الشامكان جواُس کی ثبان کے شاتی ہے ہتا سکے ہر ہائینس مگمائٹ بھو یال کی گھری دلیمیں ہے ہوحضو علی ہند<del>ی</del>تا کے ہرصہ کے مسلمانوں کی تعلیم بنتری میں فرماتی ہیں اور اُن گراِنقد رعطیبوں نے جو وُقتًا فوقتِ اِ مختلف اسلامی درس گا ہموں کوعطا ہوتے سیتے ہیں تمام ملک کےمسلی ن احسانمند دلوں میرجگا بیداکرلی ہے۔ ہند وستان کی اسلامی جاعث اصاب کے اس اعظیم کو کھی واموشن میں کرتی جواً ن پر دیر نا کی نسسنر کا ہی اور مذاس سے کسی طرح سیک دوش ہوسکتی ہے ہوائے اس کے كُراْس ذات ياك كى جناب ميں جو ہرخير و برکت كالا زوال منبع ہے ممد و مين كى صحت من اللہ ك ين صميم قلب ك ساتم وعاكرين - إحبين

ما مکناب السی مفید کار آمر مھی کی کرمیرے کا دارد زکا بعاد می کردیدہ ہے ہے ہے۔ المسوركيّات كے معداس كورّون كے الجناب كا الورملاً مندوج كى كو كات ہے كالدانلنا دس أن كاترفرتان مونے كامومت بيندكيا گيااور انزور رامن كا هرکی <u>فرگ می</u> میشونگان کی هورت بن شناع میزدا در مغیول برا به اُن دقت سور نا را علول معرون : ربعلم مع اغول نے مرکا دی موردای کیا ۔ کوٹونیک کے کے طابیا سینے تخریز کیا -اور مقوزی متت یں اس کتاہے دوا پیمٹن حولی میں شائع ہوئے ۔ السباع لا الموصيك الرحوي الماحضران الخاطب والصررار وكالساد اقركيات جنونيان كے مثنو دافشار دا زمولنا عبالسلام مياب في دي في عن ي وارد ? رقیمه کیامیں کوهال من کا نفرنس نے فغانع کیا پیسی مغید کتاب جو کہ کوئی شخصیٰ من کومطاعی نی بنین بوسکریا اسالڈہ دو الدین بحوں کی تعلیم د تربت کے منتقلیّ اس سے بیش میامعلوما ورمجه حرطة القعلمرو ترست معلوم كريطة نبن إورغ وقعلنم بي الك البي جزيحس برعاري يندونسلان كي ملن و ترقى كالضاري كتاب كي ضفاحت ع ديباجه ٢٠٠ صفح كاغذ منيد علىع ۲۰×۲۰ ميت دری کارد ده ما دامله که دری می دشتان میری کسیان به نیومکرش کونوند شام داند. میکرش میرن کاری داختاک این استریک ئىلەرنىغىسىن ئىلىن ئۇرىپىدۇرۇرىيىلىن ئىلىن ئىلىن ئۇرىيى ئۇرۇرىيىلىن ئىلىن ئىلىن ئۇرىيى ئۇرۇپىيى ئۇرۇپىلىن ئۇرى ئىلىرىيىغىسىن ئىلىن ئىلىن ئىلىرىيىلىن ئىلىرى ئىلىن ئىلىرى ئىلىن ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلى عار المرادي ا یمن عمری بیونیقت میلانون کی گزشته نیجاهٔ ساله زمانهٔ کیتلیم با سی در توحی تاریخ اوز دا انجاب می وجیمه آباده می گرفته توکیل دارملای بهلاسی متعلق میتند امراد عى الات الكاب معلوم بعية يرح كن ومرف اليدي من العالم الم وفت ذاج رار مكينا دولاناهاى موسيالي فالصاحب وان روم مرور كانتدىقىڭىڭ . ٢×٢٠ كانت لميا قىت مەن خواست ئۆرئا . . دەمۇرو دۇلار كا

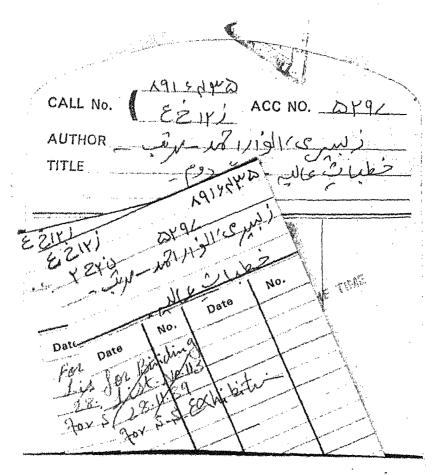



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:

- RULES:
  The book must be returned on the date stamped above. 1.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.